سلسائرقی اشاعت ادبیت عالیه

مرزا فرحت الثديب في الم

الم المرقب في الميث عرو

از کویزاکسات عالمیتر والسران کی وجهای از کارناک استان کی در ۲۰۲۰

سلسائه في اشاعت ادبت عاليه

الاالمراق الحالية المحاورة المحالية الم

مرزافرحت التدبيك

سرورق پرووخوانی برق کتابسازی

Yethrosh

ً ٹائینگ

اسامة حميندوي

الركيزال المراكية الم

## فهرست

| 2  | کمهرپار |
|----|---------|
| 6  | نربير   |
| 26 |         |
| 40 | نكميل   |
| 91 | فربر    |

# تمهيد

نام نیکِ رفتگال ضائع مکن تا بماند نامِ نیکت برقرار

بقول غالب مرحوم" انسان ایک محشر خیال ہے" لیکن خیال میں حشر بیا ہونے کے لیے کسی بیرونی تحریک کا ہونالاز می ہے۔ دماغ خیال کا گنجینہ ہے، لیکن اِس گنجینے کے کھلنے کے واسطے کسی ظاہری اسباب کی سخریک کی ضرورت ہے۔ مجھے بچپین سے شعر ائے اردو کے حالات پڑھنے اور سننے کا شوق رہا ہے، مگر مجھی کوئی ایسی تحریک نہیں ہوئی جو ان کے حالات کو ایک جگہ جمع کرنے کا خیال پیدا کرتی اور یہ خیالات الفاظ کی شکل میں ظاہر ہو کر ایک خوش نما چلتی پھرتی تصویر بن جاتے۔

جب کوئی بات ہونے والی ہوتی ہے تو اسباب خود بہ خود پیدا ہو جاتے ہیں۔ اتفاق دیکھیے کہ پرانے قدیم کاغذات میں مجھ کو حکیم مومن خال مومن دہلوی کی ایک قلمی تصویر ملی۔ تصویر کاملنا تھا کہ یہ خیال پیدا ہوا کہ تو بھی مجمد حسین آزاد مرحوم کے نیرنگ خیال کی محفل شعر اکی طرح ایک مشاعرہ قائم کر؛ مگر ان لوگوں کے کلام پر تنقید کرنے کی بجائے صرف ان کی چلتی پھرتی تصویریں دکھا۔ خیال میں رفتہ رفتہ پختگی ہوئی اور اس پختگی خیال نے ایک مشاعرے کا خاکہ پیشِ نظر کر دیا؛ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مختلف زمانوں کے شاعروں کو کس طرح ایک جگہ جمع کروں۔ اس عُقدے کو امیر اللہ تسلیم مرحوم کے اس شعر نے حل کر دیا:

جوانی سے زیادہ وقت پیری جوش ہو تا ہے بھڑ کتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہو تا ہے اس شعر کا یاد آناتھا کہ شعر ائے دہلی کا آخری دور آنکھوں کے سامنے پھر گیا اور دل میں بیہ بات جم گئی کہ بجائے تمام شعر ائے اردو کے ، دہلی کے آخری دور کا نقشہ کھنچے دیا جائے۔ قاعدے کی بات ہے کہ مرنے سے پہلے بیار سنجالا لیتا ہے۔ اردو شاعری کے حق میں بہادر شاہ ثانی کا زمانہ بھی دہلی کا سنجالا تھا۔ بادشاہت برائے نام تھی اور جو تنخواہ بادشاہ سلامت کو ملتی تھی، اس میں قلعے کا خرچ بھی مشکل سے چلتا تھا۔ برخلاف اِس کے دکن اور اودھ میں دولت کی گزگا بہہ رہی تھی۔ پھر بھی دریائے جمنا کی چیکیلی ریت دہلی والوں کے لیے نظر فریب رہی اور اس" اجڑے دیار" میں شعر اہی نہیں ہر فن کے کاملوں کا ایک ایسا مجمع ہو گیا جس کی نظیر ہندوستان تو ہندوستان ، دو سرے کسی ملک میں بھی ملنی دشوار ہے۔

زمانہ ایک رنگ پر نہیں رہتا۔ کے ۱۸۵ ہے سے قبل ہی اُن کا ملین فن میں سے بہت سے تو ملک عدم کو سدھارے ؛جو بچے کھچےرہ گئے تھے ،ان کو غدر کے طوفان نے تیز بیز کر دیا۔ جس کو جہال کچھ سہاراملا، وہیں کا ہورہا۔ دہلی برباد ہو کر حیدرآباد اور رام پور آباد ہوئے۔ اکثر شر فاگھروں سے ایسے نکلے کہ پھر ان کو دہلی کی صورت دیکھنی نصیب نہ ہوئی۔ جو رہ گئے ہیں، وہ چلنے چلانے کو تیار بیٹے ہیں۔ بہت سے اٹھ گئے ، بہت سے اٹھے گئے ، بہت سے اٹھے جاتے ہیں اور ایک زمانہ وہ آنے والا ہے کہ کوئی یہ بتانے والا بھی نہ رہے گا کہ مومن مرحوم کا مکان کہاں تھا۔ جس طرح سوائے میرے اب شاید کسی کویہ بھی معلوم نہیں کہ ان کی قبر کہاں ہے۔

ان چراغ ہائے سحری کو دیکھ دیکھ کر مجھے خیال آیا اور اس خیال کی محرک مومن مرحوم کی تصویر بھی ہوئی کہ اردو کے لیے ان سے ایک ایساتو چراغ روشن کرلوں جس کی روشنی میں آنے والی نسلیں زبانِ اردو کے اُن محسنوں کی شکلیں (خواہ وہ دھندلی ہی کیوں نہ سہی) دیکھ سکیں اور ان کا کلام پڑھتے وقت کم سے کم ان کی صور توں کا ایک موہوم سانقشہ پڑھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے پھر جائے۔ جولوگ علمی مذاق رکھتے ہیں، وہ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ کسی کا کلام پڑھتے وقت اگر اس کی شکل وصورت، حرکات و سکنات، آواز کی کیفیت، نشست و برخاست کے طریقے، طبیعت کارنگ اور سب سے زیادہ یہ کہ اس کے لباس اور وضع قطع کا خیال دل میں رہے تو اس کا کلام ایک خاص اثر پیدا کر دیتا ہے اور پڑھنے کا لطف دو بالا ہو جاتا ہے،

ورنہ مصنف کے حالات سے واقف ہوئے بغیر اس کی کسی کتاب کا پڑھ لینا، گرامو فون کے ریکارڈ سننے سے زیادہ مؤثر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل مہذب ممالک کے کسی مصنف کی کوئی کتاب شائع نہیں ہوتی، جس کے شروع میں اس کے حالات درج نہ کیے جائیں اور وہ واقعات نہ دکھائے جائیں جن کی موجود گی میں وہ تصنیف ضبط تحریر میں آئی۔ یہی خیالات تھے جنہوں نے جھے ان چند اوراق کے لکھنے پر آمادہ کیا۔ اس البم میں آپ ایس بہت سی نصویریں دیکھیں گے جو ان کا ملین فن نے اپنے ہاتھ سے خود کھینچی ہیں، بہت سے ایسے مرقع پائیں گے جو دو سرے مصوروں کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، بعض ایسے نقش و نگار ملیں گے جو فوٹو یا قلمی تصاویر دیکھ کر الفاظ میں اتارے گئے ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسی صور تیں ہوں گی جو خود میں نے بڑے بوڑھوں سے پوچھ کر بنائی ہیں؛ لیکن ہر صورت میں شہادتِ تائیدی کے مقابلے میں شہادتِ تر دیدی کو زیادہ وقعت دی ہے۔ یعنی اگر کسی واقعے کے متعلق ایک بھی مخالف بات معلوم ہوئی تو اُس واقعے کو قطعاً ترک کر

اگرات سارے حلیے ایک جگہ ہی جمع ہو جاتے تو یقیناً یہ مضمون فوج کے چہروں کارجسٹر بن کر بے لطف ہو جاتا، لیکن ادھر تو آزاد مرحوم کے نیرنگ خیال نے دل میں مشاعرے کا خیال ڈالا، اُدھر کریم الدین مغفور کی کتاب ''طبقات الشعر ائے ہند'' کے طبقہ کچہارم نے رجب الالالچ کے ایک مشاعرے کا پتا دیا۔ اب کیا تھا، دونوں کو ملا کر ایک مضمون پیدا کر لیا۔ رہی رنگ آمیزی، اس کی تکمیل میں خود کر دیتا ہوں، البتہ ایجھے برے کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ بہ حیثیت مورخ الالالج کے واقعات میں خود اس طرح لکھ سکتا تھا گویا یہ سب میرے چشم دید ہیں اور:

همچو سبزه بارها روئیده ام هفت صد هفتاد قالب دیده ام

پر نظر رکھتے ہوئے اس زمانے کا بھی "مر زاصاحب" بن سکتا تھا؛ مگر میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ کریم الدین مرحوم کی کامیابی کاسہر ااپنے سرپر باندھوں اور ایسے شخص کو دودھ کی مکھی کی طرح زکال کر تھینک دول جس نے اس مشاعرے میں بہت بڑا حصہ لیاتھا، جس کے مکان پر یہ مشاعرہ ہوا تھا اور جو اس مشاعرے کی روح روال تھا۔ یہ ضرور ہے کہ ان کی یہ مجلس محدود تھی اور میں نے اس کو اتن و سعت دی ہے کہ اس زمانے کے تقریباً سب بڑے بڑے شعر اکو اس میں لا بٹھایا ہے۔ اب اس میں مجھے کامیابی ہوئی یا نہیں، اس کا اندازہ قار ئین کِرام فرماسکتے ہیں۔ اگر ہوئی ہے تو زِہے نصیب! میری محنت ٹھکانے لگی۔ اگر نہیں ہوئی، تو کم سے کم یہی سمجھ کرمیری داد دی جائے کہ مر زاصاحب نے بات تو اچھی پیدا کی تھی مگر نباہ نہ سکے بجو ان سے نہیں ہوا وہ اب ہم کر دکھاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس طرح کوئی قلم کا دَھنی ''اُن خفتگانِ خاک'' کاکوئی ایسامر قع تیار کر دے جو بزم ادب اردو میں سجانے کے قابل ہو۔

لیجیے اب مولوی کریم الدین صاحب کی جون میں حاضرِ خدمت ہو تا ہوں، لیکن یہ ضرور عرض کیے دیتا ہوں کہ جب میں اپنی تمام محنت کریم الدین صاحب کی نذر کر رہا ہوں توجو کچھ بر ابھلا آپ کو اس مضمون کے متعلق کہنا ہے وہ مجھے نہ کہیے، مولوی صاحب کو کہیے اور خوب دل بھر کر کہیے، میں خوش اور میر اخدا خوش۔والسلام

م زافرحت الله بيگ

## تذبير

#### ہوس کو ہے نشاطِ کار کیا کیا نہ ہو مرنا، تو جینے کا مزا کیا

میرانام کریم الدین ہے، میں پانی پت کا رہنے والا ہوں۔ یہ قصبہ دہلی سے چالیس کوس پر بہ جانبِ شال مغرب واقع ہے اور اپنی لڑائیوں کی وجہ سے تاریخ میں مشہور ہے۔ ہم اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، مولو یوں کا خاندان تھا، لیکن زمانے کی گردش نے ایسا پیسا کہ کوڑی کوڑی کو مختاج ہو گئے، جا کداد ضبط ہو گئی۔ میرے داداصاحب قبلہ ایک مسجد میں جابیٹے اور اللہ اللہ کرکے گزار دی۔ جب ضبط شدہ جا کداد کے متعلق دریافت شروع ہوئی تو تو گل نے ان کا دامن بکڑ لیا، اپنی جگہ سے نہ ہاے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیشہ کے لیے روٹیوں کا سہارا کھو بیٹے۔ میرے والد سراج الدین مرحوم بہ مصداقِ "عصمت بی بی بی از بے چادری" متوکل بین رہے اور مسجد میں ایسے بیٹے کہ مرکر اٹھے۔

میں کے ۱۳۳۱ میں عین عید الفطر کے دن پیدا ہوا۔ میری تعلیم انہی دونوں بزرگوں کے ہاتھوں ہوئی؛
لیکن بے چین طبیعت اور خاندانی جھگڑوں نے آخر پانی پت چھڑا یا۔ اُس زمانے میں دہلی میں علم کابڑا چرچا تھا۔
ہر فن کے کاملوں سے دہلی بھری پڑی تھی۔ ہر سمت علم کے چشمے جاری تھے۔ "ملاکی دوڑ مسجد تک" مَیں بھی پانی پت چھوڑ دہلی آگیا۔ شہر میں چھا پے خانے نئے نئے چلے تھے، کاپی نولی سے گزارا کرتا۔ محنت مز دوری کے بعد بھی ذوقِ علم ہر حلقہ درس میں مجھے لے جاتا۔ اسی زمانے میں دہلی کالج کی شظیم جدید ہوئی مقی، طالب علموں کی تلاش تھی، میں بھی اٹھارہ سال کی عمر میں وہاں شامل ہو گیا۔ سولہ روپے وظیفہ بھی مقرر ہوااور اس طرح میں نے علم کی پیاس بڑی حد تک بچھائی؛ لیکن سے وہ زمانہ نہیں تھا کہ علم کو علم کے لیے مقرر ہوااور اس طرح میں نے علم کی پیاس بڑی حد تک بچھائی؛ لیکن سے وہ زمانہ نہیں تھا کہ علم کو علم کے لیے حاصل کیا جاتا، اب اُس کے ساتھ گزارے کی ایک بڑی شِق لگ گئی تھی؛ اس لیے چند دوستوں کے ساتھ مل

کرایک مطبع کھولا۔ قاضی کے حوض پر مبارک النسابیگم کی حویلی کرایے پر لی۔ عربی کی مشہور مشہور کتابوں کے ترجے چھاہے، لیکن مطبع جیسا چلنا چاہیے تھا، نہ چلا۔ یہ اردو شاعری کے شاب کا زمانہ تھا۔ باد شاہ سے لے کر فقیر تک سب اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ خیال آیا کہ ایک مشاعرہ قائم کرکے شعر اکے حالات اور ان کا کلام طبع کروں، ممکن ہے کہ اس طرح مطبع چل جائے۔ مجھے شاعری سے نہ بھی لگاؤ تھا اور نہ اب ہے؛ بلکہ شعر کہنا میں براجانتا ہوں، کیوں کہ اہل علم کا یہ پیشہ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو معیشت سے فارغ البال ہیں، ابنادل بہلانے اور حسرت نکا لنے کے لیے شاعری کرتے ہیں۔

میں خود عالم ہوں، میرے باپ داداعالم تھے؛ جھلا میں تواس قسم کی فضولیات کی طرف توجہ بھی نہ کرتا، مگر کیا کروں ضرورت سب خیالات پر حاوی ہو گئی اور مجھے قیام مشاعرہ پر مجبور کیا۔ لیکن بڑی مصیبت یہ ہے کہ ایک تواس شہر میں غریب اور خاص کر پر دلیی غریب کو منہ نہیں لگاتے۔ دو سرے یہ کہ میری جان پہچان تھی تو مولویوں ہے، وہ بھلا اس معاملے میں میر اکیا ساتھ دے سکتے تھے۔ سوچتے سوچتے نواب زین العابدین خال عارف پر نظر پڑی۔ ان سے دو چار دفعہ ملنا ہوا تھا۔ بڑے خوش اخلاق آد می ہیں۔ لال کویں کے پاس ایک حویلی ہے، اس کو مدرسہ بھی کہتے ہیں، وہاں رہتے ہیں۔ کوئی تیس (۳۰) سال کی عمر کویں رنگت ، اونچا قد اور نہایت جامہ زیب آد می ہیں، البتہ ڈاڑھی بھر کر نہیں نگلی ہے، ٹھوڑی پر پچھ گئتی کے بال ہیں۔ غالب کے بھانچ بھی ہیں اور شاگر د بھی۔ پچھ عرصے تک شاہ فصیر سے بھی اصلاح لی ہے۔ ہبر حال ان کی محبت ، ان کی شر افت اور سب سے زیادہ ان کے رسوخ نے مجھے ان کی خد مت میں حاضر ہونے اور اس بارے میں ان کی امد اد حاصل کرنے پر مجبور کیا۔

ایک روز صبح ہی صبح گھر سے نکل کر ان کے مکان پر پہنچا۔ معلوم ہوا کہ وہ حکیم احسن اللہ خال صاحب وزیرِ اعظم کے مکان پر تشریف لے گئے ہیں۔ حکیم صاحب کا مکان سِر کی والوں ہی میں تھا۔ واپسی میں دروازے پر دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ نواب زین العابدین خال اندر ہیں۔ چوبدار کے ذریعے سے اطلاع کرائی۔ انھول نے اندر بلالیا۔ بڑا عالی شان مکان ہے۔ صحن میں نہر ہے، سامنے بڑا چبوترہ ہے اور

چبوترے پر بڑے بڑے والان در دالان۔ مکان خوب آراستہ پیراستہ ہے۔ ہر چیز سے آبارت علی ہے۔
سامنے گاؤ تکے سے لگے نواب صاحب بیٹے تھے۔ میں نے توان کو پہچانا بھی نہیں، سو کھ کر کا نثاہو گئے تھے اور
چبرے پر جھریاں پڑگئی تھیں۔ میں نے سلام کر کے کیفیت پو چھی، کہنے لگے "مولوی صاحب! کیا کہوں، چھ
دل بیٹھا جاتا ہے۔ بظاہر پچھ مرض بھی نہیں معلوم ہوتا، علاج کر رہا ہوں، مگر بے نتیجہ۔ بھی اب ہمارے
چل چلاؤ کا زمانہ ہے۔ پچھ دنوں دنیا کی ہوا کھارہے ہیں، مگر یہ تو کہیے آج آپ کدھر نکل آئے؟" میں نے
واقعات کا اظہار کر کے ضرورت بیان کی۔ تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر ایک آہ بھر کر کہا: "میال کر یم
الدین! تم کو بات اچھی سو جھی ہے، مگر بھی اس کا نباہنا مشکل ہے۔ شمیس خبر نہیں، دبلی کے پہلے مشاعروں
نے کیا پچھ دلوں میں فرق ڈال دیے ہیں۔ دل تومیر ابھی چاہتا ہے کہ مرتے مرتے ایک ایسامشاعرہ دیکھ لوں
جس میں یہاں کے سب کا ملین فن جمع ہو جائیں، مگر مجھے یہ تیل منڈھے چڑھتی معلوم نہیں ہوتی۔ اچھاتم
جس میں یہاں کے سب کا ملین فن جمع ہو جائیں، مگر مجھے یہ تیل منڈھے چڑھتی معلوم نہیں ہوتی۔ اچھاتم
دو، ایک تجویز ذہن میں آئی ہے؛ اگر چل گئی تومیر ی بھی آخری تمن اپوری ہوجائے گی اور تمھارا بھی کام
دو، ایک تجویز ذہن میں آئی ہے؛ اگر چل گئی تومیر ی بھی آخری تمن اپوری ہوجائے گی اور تمھارا بھی کام
دو، ایک تجویز ذہن میں آئی ہے؛ اگر چل گئی تومیر ی بھی آخری تمن اپوری ہوجائے گی اور تمھارا بھی کام

ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ حکیم صاحب نکل آئے۔ گورے چٹے آدمی ہیں، سفید بھری ہوئی ڈاڑھی، گول چہرہ، اس میں کچھ چھے چھے کے داغ، آئکھوں سے ذہانت ٹیکٹی تھی۔ سرسے پاؤل تک سفید لباس پہنے ہوئے تھے۔ فن طب میں کامل اور تاریخ کے عالم ہیں۔ میں آداب بجالایا، میری طرف مسکراکر دیکھااور نواب صاحب سے کہا: آپ کی تعریف کچھے۔ انھوں نے کہا: یہ میرے قدیم ملنے والوں میں سے ہیں۔ خو د شاعر نہیں مگر شعر فہم ہیں۔ آج کل خیال پیدا ہواہے کہ شعر ائے دہلی کا ایک تذکرہ لکھیں اور اُس میں ان کے حلیے اور ان کے کلام کے نمونے دکھائیں۔ مجھ سے مشورہ کرنے آئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ان کے حلیے اور ان کے کلام کے نمونے دکھائیں۔ مجھ سے مشورہ کرنے آئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے ان چیز وں سے عشق ہے۔ اب اپنا آخری وقت ہے، تی چاہتا ہے کہ پر انے رنگ کا ایک مشاعرہ اور دیکھے لوں؛ اگر آپ مدر فرمائیں تو یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ حکیم صاحب کہنے لگے: میاں عارف! خدا کے لیے

الی مالیسی کی باتیں نہ کیا کرو۔ ابھی جوان ہو، ان شاء اللہ خود طبیعت مرض پر غالب آجائے گی اور شہمیں مرض ہی کیا ہے، وہم ہی ہے؛ مگر ہاں یہ تو بتاؤتم مجھ سے کس قشم کی مد د چاہتے ہو؟ نواب صاحب نے کہا: حکیم جی! اور پچھ نہیں، اتنا کر دو کہ میاں کریم الدین کو بارگاہ جہاں پناہی تک پہنچا دو۔ میں خود جاتا مگر ہمت نہیں ہوتی۔ میں ان کوسب سمجھا دوں گا۔ اگر حضرت ظل ّاللہ اپناکلام بھیخے پر راضی ہو گئے تومشاعرے کا جم جانا کوئی مشکل کام نہیں۔ اور اگر بدقتمتی سے انکار ہوگیا تو مشاعرے کا خیال کرنا ہی فضول ہے۔ اب رہا مشاعرے کا انتظام تووہ میں خود کرلوں گاکیوں کہ یہ بے چارے ان چیزوں کو کیا سمجھیں۔

کیم صاحب پہلے تو پچھ سوچتے رہے، پھر کہا: عارف ! تمھارے لیے میں سب پچھ کرنے کو تیار ہوں۔ اس لیے اور بھی کروں گا کہ اس سے تمھاری طبیعت بہل جائے گی اور پچھ دنوں اس شغلے میں لگ کر ممکن ہے کہ تمھارے دل سے مرض کا وہم جاتا رہے۔ بادشاہ سلامت سے تو میں کہتا نہیں، ہاں آپ کے دوست کوصاحب (۱) عالم مرزا فتح الملک بہادر سے ملا دیتا ہوں، ان کو آج کل مشاعرے کی لو لگی ہوئی ہے، حضور سے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں، مگر وہ ٹال گئے۔ اگر ان صاحب نے ذرا بھی زور دیا تو مجھے یقین ہے کہ صاحب عالم کہہ سن کر ضرور اجازت حاصل کرلیں گے۔ اچھاتو مولوی صاحب! کل ایک بج قلعہ معلیٰ میں آجا ہے؛ میں چوبدار سے کہ جاتا ہوں، یہ اندر پہنچا دے گا۔ آگے آپ جانیں اور آپ کی قسمت۔ یہ کہہ کر کیم صاحب نے خدا بخش کو آواز دی۔ وہ آیاتو اس سے کہا کہ کل یہ صاحب حویلی (۱)

ا۔ اِن کانام مر زافخر الدین، خطاب مر زافتح الملک، شاہ بہادر، عرف مر زافخر واور تخلص رمز تھا۔ بہادر شاہ ثانی کے مبخطے بیٹے تھے۔ مر زامحمد دارا بخت عرف مر زاشبّو ولی عہدِ سلطنت کے انتقال کے بعد ۱۸۴۹ء میں ولی عہد ہوئے مگر غدر سے پہلے ہی ۱۹۶۰ولائی ۱۸۵۲ء میں چالیس سال کی عمر میں انتقال کیا۔ ان کے انتقال کے بعد مر زاجو ال بخت کی ولی عہدی کے جھگڑے پڑے۔

۲۔ قلعہ ُ دہلی کو"لال حویلی" یاصرف حویلی بھی کہاجاتا ہے۔ حافظ عبد الرحمٰن خال احسان کا شعر ہے: مری تنخواہ لوٹی ان کثیروں نے حویلی میں بہادر شاہ غازی کی دوہائی ہے دوہائی ہے

میں ایک بجے آئیں گے ، ان کو میری بیٹھک میں پہنچا دینا۔ بیہ کہہ کروہ نواب صاحب کی طرف متوجہ ہو گئے اور میں آ داب کر کے واپس چلا آیا۔

دوسرے روز ایک بجے کے قریب میں مولویانہ ٹھاٹھ سے جُہّہ پہن، شملہ باندھ، قلعہ معلّیٰ پہنیا۔ لا ہوری دروازے کے باہر خدا بخش کھڑے ہوئے تھے، وہ مجھ کو حکیم صاحب کی بیٹھک میں لے گئے۔ پیہ بیٹھک، جس کو پہلے زمانے میں ''نشست'' کہا جاتا تھا، دیوانِ عام سے ملی ہوئی تھی۔ حکیم صاحب بیٹے کچھ لکھ رہے تھے، مجھے دیکھ کر بولے: "اجی مولوی صاحب! میں نے آپ کا کام کر دیاہے، صاحبِ عالم مر زافتخ الملک بہادر سے صبح ہی کو ملنا ہو گیا، وہ اس تجویز سے بڑے خوش ہوئے۔ فرماتے تھے: جہاں پناہ سے میں اجازت لیے لیتا ہوں، مگر مشاعرے کا انتظام ایسا ہونا چاہیے کہ ہم لوگ بھی آسکیں۔ خیر بیٹھیے، شاید ابھی آپ کی یاد ہو۔ میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ بیٹھاہی تھا کہ چوبدار نے آکر کہا: وہ کریم الدین کون صاحب ہیں، ان کو حضور والا یاد فرماتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میرے بسینے حجبوٹ گئے۔ میں سمجھا تھا کہ حکیم صاحب ہی کے یاس جا کر معاملہ طے ہو جائے گا۔ یہ کیا خبر تھی کہ بار گاہِ جہاں پناہی میں یاد ہو گی اور یاد بھی ایسے وقت کہ میر اسانس بھی پیٹے میں یوری طرح نہ سایا ہو گا۔ ''حکم حاکم ، مرگِ مفاجات ''۔ اٹھااور چوبدار کے پیچھے پیچھے روانه ہوا۔ تمام راستے آیۃ الکرسی پڑھتار ہا۔ آنکھ اٹھا کریہ بھی نہ دیکھا کہ یہ بندۂ خدا کدھر لیے جار ہاہے۔ اندر سے قلعہ دیکھنے کا مدت سے شوق تھا۔ اب جو موقع ملا تو کن انکھیوں سے بھی دیکھنے کی ہمت نہ ہو ئی۔ چلتے چلتے آندھ آگئی۔ آخر خداخدا کر کے چوبدار نے دیوان خاص کی سیڑ ھیوں کے پاس لے جاکر کھڑا کر دیااور آپ اندر اطلاع دینے چلا گیا۔ حضرت جہاں بناہ اُس وقت حمام میں رونق افروز تھے۔

جن صاحبوں نے دہلی کا قلعہ نہیں دیکھاہے، وہ شاید نہ سمجھ سکیں کہ گرمیوں میں جمام میں بیٹھنے کے کیا معنی ہیں؟ اصل ہے ہے کہ یہ جمام کیا ہے، ایک عالی شان عمارت ہے۔ اس کے دو در جے ہیں: ایک گیا معنی ہیں؟ اصل ہے ہے کہ یہ جمام کیا ہے، ایک عالی شان عمارت ہے۔ اس کے دو در جے ہیں: ایک گرم، دو سر اسر د۔ عمارت کا جو حصہ موتی مسجد کی جانب ہے، وہ گرم ہے اور جو جمن کے رخ پر ہے وہ سر د ہے۔ رہی کے رخ خس کے پر دے ڈال کر خس خانہ بنالیاجا تا ہے۔ اندر نہر بہتی ہے۔ نیچ میں کئی بڑے بڑے

حوض ہیں، ان میں فوارے چلتے ہیں۔ حمام کیاہے، بہشت کا ایک ٹکڑاہے۔ چوبدار جو گیاتو آنے کا نام نہیں لیتا۔ دھوپ میں کھڑے کھڑے فیثار ہو گیا۔ پینے میں تربہ تر، گر دن نیچی کیے کھڑا ہوں اور ناک سے بسینے کی بوندیں ٹی ٹی گر رہی ہیں۔ ارادہ ہوا کہ واپس چلا جاؤں؛ مگر اول تو طلی کے بعد بھاگ جانا ہی نازیبا، دوسرے راستہ کس کو معلوم۔ خدا خدا کر کے بیہ مشکل آسان ہوئی اور چوبدار نے آکر کہا کہ چلیے۔اس ایک لفظ نے خو دیہ خو دیاؤں میں لغزش اور دل میں کیکی پیدا کر دی۔ خیر کسی نہ کسی طرح الٹے سیدھے یاؤں ڈالٹا حمام مبارک میں داخل ہو گیا۔ چوبدار نے آواز دی: "ادب سے، نگاہ روبرو، حضرت جہاں پناہ سلامت، آ داب بجالاؤ''۔ میں نواب زین العابدین خال صاحب سے یہ سبق پورااور اچھی طرح پڑھ کر آیا تھا۔ دہر اہو کر سات تسلیمات بجالا یااور نذر گزار نی۔ نذر دیتے وقت ذرا آنکھ اونچی ہوئی تو وہاں کارنگ دیکھا۔ حضرت پیر ومر شدایک جاندی کی پلنگڑی پر لیٹے تھے۔ یائنتی مر زا فخر و بیٹھے یاؤں دبار ہے تھے۔ دہلی میں وہ کون ہے جس نے حضرت ظل اللہ کو نہیں دیکھا۔ میانہ قد، بہت نحیف جسم، کسی قدر لمبا چہرہ، بڑی بڑی روش آ تکھیں، آ نکھوں کے نیچے ہڈیاں بہت ابھری ہوئی، لمبی گردن، چو کا ذرااونجا، نیلی سُنواں ناک، بڑا دہانہ، گہری سانولی ر نگت، سر منڈا ہوا، چھدری ڈاڑھی، کلوں پر بہت کم، ٹھوڑی پر ذرازیادہ، لبیں کتری ہوئی، ستر برس سے اونچی عمر تھی۔ بال سفید بھک ہو گئے تھے لیکن پھر بھی ڈاڑھی میں اکا دکا سیاہ بال تھا۔ چہرے پر جھریاں تھیں، لیکن باوجو د اس پیرانہ سالی اور نقاہت کے آواز میں وہی کر ارا بن تھا۔ سبز کمخواب کا ایک بر کا پیجامہ اور سفید ڈھاکے کی مکمل کا کرتازیب بدن تھا۔ سامنے ایک چو کی پر جامہ وار کی خفتان اور کارچونی چو گوشیہ ٹویی رکھی ہوئی تھی۔

ابرہے مرزافخروتووہ عین مَین باپ کی تصویر تھے۔ بتیس تینتیس برس کی عمر تھی، فرق تھاتوبس کی عمر تھی، فرق تھاتوبس کی کہ وہ بڈھے تھے اور یہ جوان۔ اُن کا رنگ بڑھا پے کی وجہ سے ذرا کلونس لے آیا تھا۔ اِن کا کھلا گیہوال رنگ تھا۔ اُن کی ڈاڑھی سفید تھی، اِن کی سیاہ، ورنہ یہی معلوم ہو تا تھا کہ ایک بادشاہ لیٹے ہیں اور ایک بیٹے ہیں۔

دونوں نے مجھ پر ایک گہری نظر ڈالی اور بادشاہ سلامت نے فرمایا: امال (۱) تمھاراہی نام کریم الدین ہے؟ کہیں باہر کے معلوم ہوتے ہو۔ میں نے کہا کہ: خانہ زاد پانی پت کارہنے والا ہے۔ بجپین ہی سے حضرت ظل اللہ کے سامیہ عاطفت میں آرہا ہے۔ فرمایا: امال ابھی تمھاراہی ذکر مر زافخر وکر رہے تھے۔ میر انود جی چاہتا ہے کہ پہلے کی طرح دیوانِ عام میں مشاعرہ کروں، مگر کیا کروں زمانے کی ہواایسی بگڑ گئ ہے کہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ یہ صحیح ہے کہ ''بود ہم پیشہ باہم پیشہ دشمن'' لیکن خدا محفوظ رکھے، ایسی دشمنی بھی کس کام کی کہ دوگھڑی مل جل کرنہ بیٹھنے دے۔ دیوانِ عام میں مشاعرہ ہوتا تھا، وہ بچھ دنوں ٹھیک چلا۔ پھر میں نے دیکھا کہ بے لطفی بڑھ رہی ہے، اس لیے بند کر دیا۔ منشی فیض پارسآنے اجمیر می دروازے کے باہر غازی دیکھا کہ بے لطفی بڑھ رہی ہے، اس لیے بند کر دیا۔ منشی فیض پارسآنے اجمیر می دروازے کے باہر غازی الدین خال کے مدرسے میں مشاعرہ شروع کیا، وہ تیلیوں کی طرح بھر گیا۔ وہ تو کہو نمیست ہوا کہ ردیف میں مشاعرہ تو کہ سنجالو گے۔ ''تیلیاں''ہی تھیں، کہیں خدانخواستہ اگر ردیف ''کڑیاں''ہوتی توخدامعلوم کتوں کے سرپھوٹ جاتے۔ تم مشاعرہ تو گر رہے ہو مگر اُن ہا تھیوں کی نگر کیسے سنجالو گے۔

استاد ذوق توبے چارے بے زبان آدمی ہیں، مگر خدا بچائے حافظ ویرات سے، وہ ضرور لڑ مریں گے اور تم جانتے ہو"اندھے کی دادنہ فریاد، اندھا مار بیٹے گا"۔ کسی نے اگر مشاعرے میں استاد پر ذرا بھی چوٹ کر دی توان نابیناصاحب کو سنجالنا مشکل ہو جائے گا۔ میاں تم سے یہ کام سنجلتا نظر نہیں آتا۔ میں نے عرض کی کہ قبلہ کالم! میری کیا ہمت ہے جو میں اتنے بڑے کام میں ہاتھ ڈال سکوں۔ مشاعرے کا سارا انتظام نواب زین العابدین خال عارف نے اپنے ذمے لیا ہے۔ فرمایا: تو مجھے اطمینان ہے، یہ لڑکا بڑا ہوشیار اور

ا۔ قلعہ دہلی کے دورِ آخر میں شاہانِ دہلی بعض وقت مر دعورت دونوں کو "امال" سے خطاب کیا کرتے تھے، چنانچہ اس طرز کلام کی جملک حیدرآباد کے روز مرہ میں بھی کسی قدر نظر آتی ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہے کہ ایک مورخ نے اس طریقہ مخاطبت کی بناپر قلعہ معلّی کی تہذیب واخلاق پر حملہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ بادشاہ کے اخلاق کی پستی کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی" امال" کہتا تھا۔ معلوم ہو تا ہے کہ یہ صاحب انگریزی نہیں جانے تھے ورنہ ان کو یہ پڑھ کر بڑا تعجب ہو تا کہ جس قوم کو وہ تہذیب کا پتلا اور اخلاق کا نمونہ ظاہر کرتے ہیں، اُن کے یہاں بھی خاوند اپنی بیوی کو" امال" ہی کہتا ہے اور بیوی خاوند کو کبھی" ابا" اور کبھی" دادا" پکارتی ہے۔ میرے خیال میں یہ "ارے میال" کا اختصار ہے، چنانچہ اب بھی بے تکلف بول چال میں میاں کو امال" ہی کہہ جاتے ہیں۔ (اڈیٹر رسالہ اردو)

ذہین ہے۔ مر زانوشہ اور مومن خال کو وہ سنجال لے گا۔ رہے استاد ذوقی، ان سے میں کہہ دول گا۔ خدانے چاہاتواس طرح مشاعرہ چل جائے گا، مگر میں کہے دیتا ہول کہ مشاعرے سے پہلے ان لوگوں سے مل لو، کہیں ایسانہ ہو کہ وقت پر انکار کر بیٹھیں۔ میں اور مر زاشبوتو آنہیں سکتے، ہاں مر زافخر و کو میں اپنی جگہ بھیج دول گا اور ان شاء اللہ اپنی غزل بھی بھیج دول گا۔ ہاں یہ بتاؤ کہ تم نے "طرح" کیار کھی ہے؟" طرح" ہی تو بڑے جھگڑے کی چیز ہے، یہ ذراسوچ سمجھ کر دینا۔

یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ بازوسے آواز آئی: "اے ہے! یہ انا بچے کو کیا بے طرح سلا گئ ہے"۔

یہ سنتے ہی بادشاہ سلامت نے فرمایا: لو بھئ! یہ خو د بہ خو د "فالِ گوش" مل گئ۔ تم اس مشاعرے میں کوئی

"طرح" ہی نہ دو۔ جس شخص کا جس بحر، جس ردیف، قافیے میں غزل پڑھنے کو دل چاہے پڑھے، نہ لینا ایک

نہ دینا دو۔ میں نے عرض کی: "پیر و مرشد! تاریخ؟" فرمایا: ۱۲ رجب مقرر کر دو۔ دن بھی اچھا ہے،

چاندنی رات بھی ہوگی، آج پانچ تاریخ ہے، نو دن باقی ہیں، اتنے دنوں میں بہت کچھ انتظام ہوسکتا ہے۔

انگریزی کی ۲۰ رجولائی پڑے گی، موسم بھی ٹھنڈ اہو جائے گا۔ اچھا اب خدا جا فظ۔

میں نے عمر و دولت و اقبال کو دعا دی اور خوش خوش الٹے قدموں واپس ہوا۔ مر زا فخر و پیج میں کچھ نہیں بولے، مگر میں سمجھتا تھا کہ بیہ سب کچھ کیا د ھر اانہی کا ہے،ورنہ کہاں میں اور کہاں خلوتِ شاہی۔ سیج ہے چ

#### مگڑی بن جاتی ہے جب فضلِ خدا ہو تا ہے

یہاں اتناضر ور کہوں گا کہ میرے لیے حضوری اُتنی مشکل نہ تھی جتنابیہ رخصت ہو کرالٹے پاؤں چلنا ہوا۔ زمین پاؤں کو نہیں گئی تھی، اس لیے دوچار قدم ہی چلا ہوں گا کہ پیچھے ایک دیوارسے گرایا۔ اس ٹکر سے ذراسنجلا تھا کہ نہر میں پاؤں جا پڑا۔ خیر بہ ہزار مشکل اب جادہ ادب کو طے کرکے باہر نکل ہی آیا۔ ادھر میں نکلا ادھر چوبدار ساتھ ہوا۔ اس کو انعام دے دلا کر ٹالا۔ تھیم صاحب کے پاس آیا۔ وہ میرے انظار ہی میں بیٹھے تھے، ان سے تمام واقعہ بیان کیا۔ فرمانے لگے: مولوی صاحب! بات یہ ہے کہ مرزا فخر و

بہت دنوں سے مشاعرے کے لیے بے چین ہورہے تھے، انہی کی بیہ کار گزاری ہے۔ ورنہ بھلایہ معاملہ اس طرح تھوڑی طے ہو تا۔ مگر چلو تمھارا کام بن گیا۔ میاں عارف سے جاکر کہہ دو، وہ میرے ہی ہاں بیٹے انتظار کررہے ہوں گے۔

حکیم صاحب کے مکان پر پہنچا تو دیکھا کہ واقعی نواب صاحب میرے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ان سے حالات بیان کیے، کہنے لگے: چلویہ مشکل تو آسان ہوئی، اب تم یہ کرو کہ کم سے کم استاد ذوق، مر زانوشہ اور حکیم مومن خال کے مکان کا گشت لگاڈالو؛ مگر دیکھنا ذرا پھونک پھونک کر قدم رکھنا، بیہ تینوں بڑے دماغ دار آدمی ہیں۔اگر ذرا بھی تم سے بات جیت میں لغزش ہوئی تو یادر کھو بنابنایا کھیل بگڑ جائے گا۔جب دیکھو کہ ان میں سے کوئی ہاتھوں سے نکلاہی جاتا ہے، تومیر انام لے دینا، کیاعجب ہے کہ میر انام سن کر راضی ہو جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مبارک النسابیگم کی حویلی جس میں تمھارا مطبع ہے، دو روز میں خالی کر کے بالکل میرے حوالے کر دو۔ مجھے وہاں نشست کا انتظام کرنا ہو گا۔ میں نے کہا: اور میں کہاں جاؤں؟ فرمانے لگے: میرے مکان پر آٹھ نوروز کے لیے آجاؤ، تم کو تکلیف تو ہو گی مگر کیا کیا جائے۔ جب قلعے کے لوگوں کو بلا رہے ہیں، تو انہی کے رہے کے موافق مکان کو بھی درست کرناہو گا۔ دیکھیے خرچ کیا پڑتا ہے؟ میں نے کہا: مشاعرے میں خرچ ہی ایسا کون ساہو تاہے؛ زیادہ سے زیادہ سو، سواسور ویے اٹھ جائیں گے۔ بیہ سن کر نواب صاحب مسکرائے اور کہا: میاں کریم الدین! تم کیا جانو کہ ایسے مشاعروں میں کیاخرچ ہو جاتا ہے۔ ہزار دو ہزار میں بھی اگر ئوتھ پوراہو گیاتو سمجھو کہ ستے جھوٹے۔ یہ س کرمیرے ہاتھوں کے توتے اڑگئے، میں نے کہا: نواب صاحب! اگر صورتِ حال یہ ہے تومیر اایسے مشاعرے کو دور ہی سے سلام ہے۔مطبع تومطبع،اگر اینے آپ کو بھی پیج ڈالوں تو اتنی رقم نہ اٹھے۔ فرمانے لگے: تھئی تم اس خرج کے جھگڑے میں نہ پڑو، خدا مشکل بھی آسان کر دے گا۔ جب میں نے اس کام میں ہاتھ ڈالا ہے تو میں جانوں اور میر اکام جانے، تم بیٹے تماشاد یکھو؛ مگر ہاں کل تک مکان خالی کر دینا۔ نو ہی دن تورہ گئے ہیں۔ رات کم اور سوانگ بہت ہے۔ اب جاؤ خداحا فظ ، تم تھک بھی گئے ہو، ذرا آرام لے لواور کل صبح ہی سے اِدھر مکان خالی کرنے کی فکر کرو، اُدھر ان

تینوں استادوں کے مکان کا جکر لگاؤ، مکان خالی ہو جائے تو فوراً مجھے اطلاع دینااور خو دمیرے ہاں چلے آنا۔ اس میں شرم کی کون سی بات ہے۔ آخر میری ہی وجہ سے تو تم اپنا مکان حچھوڑ رہے ہو۔

وہاں سے نکل کر میں اپنے گھر آیا، مطبعے کو بند کرتے اور سامان سمیٹتے سمیٹتے شام ہو گئی۔ صبح اٹھ کر اپنے پہننے اور اوڑھنے کا سامان تو نواب زین العابدین خال کے مکان پر روانہ کیا اور خو د کابلی دروازے کی طرف چلا کہ پہلے استاد ذوق ہی سے بسم اللہ کروں۔

کابلی دروازے کے پاس ہی ان کا مکان ہے۔ مکان بہت چھوٹا ہے۔ چھوٹی سے ڈیوٹر ھی ہے۔ اس میں ایک طرف جائے ضرور ہے۔ اندر صحن اتنا چھوٹا ہے کہ دو پلنگ بچھنے کے بعد راستہ چلنے کے لیے مشکل سے جگہ رہتی ہے۔ سامنے چھوٹا سادالان ہے اور اس کے اوپر ایک کمرا۔ صحن میں سے زنانے مکان میں راستہ جاتا ہے۔ جب میں پہنچا تو استاد صحن میں بان کی گھرتی چار پائی پر بیٹھے حقہ پی رہے سے، دو سری چار پائی پر ان کے چہیتے شاگر د حافظ غلام رسول ویر ان بیٹھے سے۔ یہ اندھے ہیں اور انہی سے ہوشیار رہنے کے لیے حضرت جہاں پناہ نے ارشاد فرمایا تھا۔ استاد ذوق قد و قامت میں متوسط اندام ہیں۔ رنگ اچھاسانولا ہے، چہرے پر چھک کے بہت داغ ہیں، آئکھیں بڑی بڑی اور روشن اور نگاہیں تیز ہیں، چہرے کا نقشہ کھڑا کھڑا ہے۔ اُس وقت سفید شک پیجامہ اور سفید کر تا اور سفید ہی انگر کھا پہنے ہوئے شے۔ سر پر ململ کی ٹو پی گول چندوے کی حقت سے سر پر ململ کی ٹو پی گول چندوے کی حقی۔

میر اصحن میں قدم رکھناہی تھا کہ میرے پاؤں کی آہٹ سنتے ہی حافظ ویران نے چونک کر کہا: کون ہے؟ میں نے کہا: کریم الدین، استاد ذوق کی خدمت میں حاضر ہواہوں۔ استاد نے اپنانام سن کر کہا: آیئے آئدر تشریف لائے۔ میں نے آداب عرض کیا۔ انھوں نے فرمایا: بیٹھو بھی بیٹھو۔ میں حافظ ویران کے پاس چار پائی پر بیٹھ گیا۔ کہا: فرمائی تشریف لاناہوا؟ میں نے عرض کی کہ میر اارادہ قاضی کے حوض پر ایک مشاعرہ شروع کرنے کا ہے، ۱۲ر جب تاریخ مقرر ہوئی ہے؛ اگر حضور بھی از راہ ذرہ نوازی قدم رنجہ فرمائیں تو بعید از کرم نہ ہوگا۔

میر ااتنا کہنا تھا کہ حافظ ویرات چراغ پاہو گئے، کہنے لگے: جائے، جائے، کہاں کا مشاعرہ نکالا ہے،
استاد کو فرصت نہیں ہے، اُن مر زالے پالک (۱) کے پاس کیوں نہیں جاتے، جو خواہ مخواہ ان کو آکر دق کرتے
ہو۔استاد نے کہا: بھی حافظ ویرات! تمھاری زبان نہیں رکتی، پیٹے بٹھائے دنیاسے لڑائی مول لیتے ہو۔ حافظ
ویرات کہنے لگے: استاد! جب وہ آپ کو برا بھلا کہیں تو ہم کیوں چپ بیٹھنے لگے۔ وہ ایک کہیں گے تو ہم سو
سنائیں گے۔ اور تو اور میاں آشفتہ کو دن لگے ہیں۔ کل ہی کی بات ہے کہ آپ کو ناوڑا (۲) کہہ رہے تھے؛ گر
میں نے بھی ایسی خبر لی کہ تمام عمریاد کریں گے، ان کی سات پشت کو توم ڈالا۔ استاد ہنس کر فرمانے لگے: نا
میں نے بھی ایسی خبر لی کہ تمام عمریاد کریں گے، ان کی سات پشت کو توم ڈالا۔ استاد ہنس کر فرمانے لگے: نا
اس رباعی میں دے دیا ہے:

تو بھلا ہے تو برا ہو نہیں سکتا اے ذوق! ہے برا وہ ہی کہ جو تجھ کو برا جانتا ہے اور جو خود تو ہی برا ہے تو وہ سچ کہتا ہے کیوں برا کہنے سے اس کے تو برامانتا ہے

میں نے عرض کیا کہ: میں کل بارگاہ سلطانی میں حاضر ہوا تھا، حضرت ظل اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ
اس مشاعرے میں ہم مرزا فتح الملک بہادر کو اپنی طرف سے بھیجیں گے اور اپنی غزل بھی بھیج کر مشاعرے
کی عزت بڑھائیں گے۔ یہ سن کر حافظ ویر ان تو ٹھنڈے پڑ گئے، استاد نے فرمایا: ہاں بھئی مجھے یاد آگیا، کل
شام کو حضرت پیر و مرشد نے مجھ سے بھی فرمایا تھا اور یہ بھی ارشاد ہوا تھا کہ تو بھی ضرور جائیو۔ میاں! میں

ا۔ اُن دنوں دہلی میں لوگوں نے بیہ اڑار کھاتھا کہ مر زانوشہ (غالب) مر زاعبد اللہ بیگ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ انھوں نے اُن کو پال لیاہے اور یہ دراصل کسی کشمیری کی اولاد ہیں۔ حافظ ویر اَن نے اِسی طرف اشارہ کیا ہے۔ خدا محفوظ رکھے دہلی والوں سے۔جو باہر سے آیاہے، اُس کے حسب نسب میں انھوں نے کیڑے ڈالے۔

۲۔ استاد ذوق کو شہر بھر نائی کہتاہے، یہ دوسری بات ہے کہ آزاد ٓ مرحوم نے اُن کے ہاتھ میں استرے کے بجائے تلوارسے کر ان کو سیاہی زادہ بنادیا ہے۔

ان شاء الله تعالی ضرور آول گا۔ گریہ تو بتاؤ طرح کیار کھی ہے؟ میں نے واقعہ عرض کیا اور کہا کہ حضرت ظل سجانی نے "طرح" کا جھگڑا ہی نکال دیا ہے۔ جو شخص جس بحر اور جس ردیف قافیے میں چاہے، آکر غزل پڑھے۔ استاد تو "بہت خوب، بہت خوب" کہتے رہے، گر حافظ ویران کی تیوری کے بل نہیں گئے، برابر بڑبڑاتے ہی رہے کہ اللہ خیر کرے، دیکھیے اس مشاعرے کا کیا حشر ہو تا ہے۔ حضرت پیر و مرشد بھی بیٹھے بیٹھے اُشقُلے (۱) چھوڑا کرتے ہیں۔ وہ اپنی کے گئے، میں تواٹھ، سلام کر چلا آیا۔

دوسراحملہ اسد اللہ خال غالب پر تھا۔ چاندنی چوک سے ہوتا ہوا بگی ماروں میں آیا۔ حکیم محمود خال صاحب کے مکان کے سامنے سے قاسم جان کی گئی گئی ہے۔ بائیں طرف پہلا ہی مکان ان کا تھا۔ یہ مکان مسجد کے بیچھے ہے۔ اس کے دو دروازے ہیں: ایک مر دانہ، دو سر از نانہ۔ محل سر اکا ایک راستہ مر دانے مکان میں سے بھی ہے۔ باہر کے دروازے کی دہلیز ذراد ھنسی ہوئی سی ہے۔ دروازے کے اوپر ایک کمراہے اور کمرے کے دونوں پہلوؤں میں دو کو گھریاں؛ گرمی میں مر زاصاحب دو پہر کے وقت اسی ایک کو گھری میں رہا کرتے ہیں۔ دروازے سے گزر کر مختصر ساصحن ہے اور سامنے ہی دالان در دالان۔ جب میں پہنچا تو اندر کے دالان میں گاؤتیے سے گئے بھے لکھ رہے ہتھے۔

مرزانوشہ کی عمر کوئی پچاس سال کی ہوگی۔ حسین اور خوش رو آدمی ہیں۔ قد او نچا اور ہاڑ بہت چوڑا چکا۔ موٹا موٹا نقشہ اور سرخ سفید رنگ ہے لیکن اس میں پچھ پچھ زر دی جھلکتی ہے۔ ایسے رنگ کو محاور ے میں چمپئی کہا جاتا ہے۔ آگے کے دو دانت ٹوٹ گئے ہیں، ڈاڑھی بھری ہوئی ہے، مگر گھنی نہیں ہے، سر منڈ ا ہوا، اُس پر لمبی سیاہ پوستین کی ٹوپی ہے جو گلاہ پاپاخ سے ملتی جلتی ہے، ایک برکا سفید پیجامہ، سفید ململ کا انگر کھا، اُس پر ہلکی زر دزمین کی جامہ وار کا پچغا (۲)۔ میری آہٹ پاکر لکھتے لکھتے آئکھ او نچی کی۔ میں نے آداب کیا۔ سلام کا جواب دیا اور آئکھوں سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ نواب

ا۔ معلوم نہیں کہ یہ کس زبان کالفظ ہے مگر دہلی میں عام طور پر ''شگوفے'' کے معنی میں استعال کرتے ہیں۔ ۲۔ قلعہ دہلی کے عجائب خانے میں مرزاغالب کی ایک تصویر ہے، اُس سے بدلباس لیا گیا ہے۔

ضیاء الدین احمد خال آ گئے۔ یہ امین الدین خال صاحب نواب لوہارو کے بھائی ہیں۔ ریختے میں رخشاں اور فارسی میں نیر منتخلص کرتے ہیں۔ کوئی چالیس سال کی عمر ہے۔ انشا پر دازی، جغرافیہ، تاریخ، علم الانساب، اساء الرجال، تحقیق لغات اور وا تفیت ِ عامه میں اپناجواب نہیں رکھتے۔ مر زانوشہ کے خلیفہ ہیں۔ جھوٹا قد، بهت گورارنگ، نازک نازک نقشه، غلافی آنکھیں، چُگّی ڈاڑھی، حچریرابدن، غرض نہایت خوب صورت آدمی ہیں۔ ایک بر کا سفید پیجامہ اور سفید ہی انگر کھا زیب بدن تھا۔ قالب چڑھی ہوئی چو گوشیہ ٹوپی سرپر تھی۔ ایک بڑا رومال سموسا بنا کر شانوں پر ڈالے ہوئے تھے۔ میں نے اٹھ کر سلام کیا، انھوں نے بڑھ کر مصافحہ کیااور خاموش ایک طرف دوزانو نہایت ادب سے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں مرزاغالب بھی لکھنے سے فارغ ہوئے، پہلے نواب صاحب کی طرف مڑے اور کہنے لگے: میاں نیر آ تم کس وقت آبیٹھے۔ بھئی اس مر زا تفتہ نے میر اناک میں دم کر دیاہے۔ ظالم کی طبیعت کی روانی کسی طرح کم نہیں ہوتی۔ ہر خط میں آٹھ دس غزلیں اصلاح کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اصلاح دیتے دیتے تھک جاتا ہوں۔ میری طرف دیکھ کر کہا: آپ شاید مولوی کریم الدین صاحب ہیں۔ میں نے کہا: جی ہاں۔ فرمانے لگے: حضرت! آپ کے تشریف لانے کا مقصد مجھے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا۔ کل میاں عارف آکر مجھ سے آپ کے مشاعرے میں چلنے کا وعدہ کے گئے ہیں۔ کہو میاں نیر آتم بھی چلو گے ؟ نواب صاحب نے کہا: جہاں آپ وہاں میں، آپ تشریف لے جائیں گے توان شاءاللہ میں بھی ضرور ہمراہ ہوں گا۔ مر زاصاحب نے یو چھا: مگر بھئی اب تک علائی نہیں آئے، مجھ کوان کا کل سے انتظار ہے۔ اے لو، وہ آ ہی گئے۔ بھئی بڑی عمر ہے، ابھی میں تم ہی کو یو چھ رہا تھا۔ نواب علاء الدین خال علائی، نواب لوہارو کے ولی عہد ہیں، کوئی تیئیس، چوبیس سال کی عمر ہے۔ متوسط قد، گند می رنگ، موٹا موٹا نقشہ، گول چېره، شربتی آئکھيں اور گھنی چڑھی ہوئی ڈاڑھی ہے۔لباس میں غلطے کا تنگ مہری کا پیجامہ، سفید جامد انی کا انگر کھا، اس پر سینہ کھلی ہوئی سیاہ مخمل کی نیمہ آستین اور سرپر سیاہ ہی مخمل کی چو گوشیہ ٹوپی تھی۔ وہ بھی آداب کر کے ایک طرف بیٹھ گئے اور کہا: واقعی آج دیر ہو گئی۔ مجھے خود خیال تھا کہ آپ انتظار کر رہے ہوں گے۔میری طرف دیکھ کر کہا: آپ کی تعریف؟ مرزانوشہ نے تمام قصہ بیان کیا اور کہا: علائی! تم کو بھی چلنا ہو گا، ابھی توتم شاید لوہارو نہیں جارہے ہو؟ انھوں نے کہا: بہت

خوب، آپ تشریف لے جائیں گے تومیں بھی حاضر ہوں گا۔ جب یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا تومیں نے اجازت چاہی۔ وہاں سے رخصت ہو کر نواب زین العابدین خال کے مکان میں آیا۔ انھوں نے مر دانے کا ایک حصہ میرے لیے خالی کر دیا تھا۔ جو اسباب صبح میں نے بھیجا تھا، اس کو جما جمایا یا یا۔ کیڑے اتارے۔ اندر سے کھانا آیا۔ کھاکر تھوڑی دیر سور ہا۔ چار ہے کے قریب اٹھ کر حکیم مومن خال کے ہاں جانے کی تیاری کی۔ تھیم صاحب کا مکان چیلوں کے کو ہے میں ہے۔ راستے میں مولوی امام بخش صاحب صہبائی مل گئے، یہ کالج میں میرے استاد رہے ہیں۔ گھلا ہوا گندم گوں رنگ ہے۔ منہ پر کہیں کہیں چیچک کے داغ ہیں، سرپر پٹھے ہیں، بڑے دیلے پتلے آدمی ہیں، کوئی چالیس کی عمر ہو گی۔ ایک برکا سفید پیجامہ، سفید انگر کھا، تشمیری کام کا جبہ پہنتے اور سریر حجووٹا سفید صافہ باندھتے ہیں۔ یہ بھی چیلوں کے کویے ہی میں رہتے ہیں۔ مجھ سے یو چھنے لگے: کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا: حکیم مومن خال کے پاس۔ یو چھا: کیاکام ہے؟ میں نے حال بیان کیا۔ کہنے لگے: چلومیں بھی وہیں جارہا ہوں۔ حکیم آغاجان کے چھتے کے سامنے خال صاحب کا مکان تھا۔ بڑا دروازہ ہے۔ اندر بہت وسیع صحن اور اس کے چارول طرف عمارت ہے۔ دو طرف دو صحنجیاں ہیں اور سامنے بڑے بڑے والان در دالان۔ پچھلے دالان کے اوپر کمراہے، سامنے کے دالان کی حیوت کو کمرے کا صحن کر دیاہے ، لیکن منڈیر بہت جیموٹی رکھی <sup>(۱)</sup> ہے۔ دالانوں میں جاندنی کا فرش ہے۔ اندر کے دالان میں بیجوں بیج قالین بچھا ہواہے، قالین پر گاؤ تکیے سے لگے حکیم صاحب بیٹھے ہیں۔ سامنے حکیم سکھا نند المتخلص بہ رقم اور مر زار حیم الدین حیآمو دّب دوزانو بیٹے ہیں۔معلوم ہو تا تھا کہ کوئی دربار ہورہاہے کہ کسی کو آنکھ اٹھا

کر دیکھنے اور بلاضر ورت بولنے کا یارا نہیں۔

ا۔ میں نے خود یہ مکان ہیں بائیس برس ہوئے دیکھاہے۔ ٹوٹ کر کھنڈر ہو گیاتھا۔ تین طرف کی عمارت ڈھے گئ تھی۔ سامنے کا حصہ قائم تھا۔ معلوم نہیں کہ اوپر کی منڈیر کیوں اتنی نیچی رکھی گئی تھی۔ اسی منڈیر سے ٹھوکر کھا کر حکیم مومن خال نیچے گرے، ہاتھ اور بازوٹوٹ گیا اور اسی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ خود ہی مرنے کی تاریخ کہی تھی" دست و بازوبشکست"۔

حکیم مومن خال کی عمر تقریباً چالیس سال کی تھی۔ کشیدہ قامت تھے، سرخ وسفیدرنگ تھاجس میں سبزی حجلکتی تھی۔ بڑی بڑی روش آئکھیں، لمبی لمبی پلکیں۔ کھنچی ہوئی بھویں، لمبی سُتواں ناک، یتلے یتلے ہونٹ، اُن پریان کالا کھا جما ہوا، مِسّی آلو دہ دانت، ہلکی ہلکی مو نچھیں، خشخاشی ڈاڑھی، بھرے بھرے بازو، تیلی کمر، چوڑا سینہ اور کمبی کمبی انگلیاں، سریر گھونگر والے لمبے لمبے بال زلفیں بن کرپشت اور شانوں پر کبھرے ہیں۔ کچھ لٹیں پیشانی کے دونوں طرف کا کلوں کی شکل رکھتی ہیں۔ کانوں کے قریب تھوڑے سے بالوں کو موڑ کر زلفیں بنالیا تھا۔ بدن پر شربتی ململ کا نیجی چولی کا انگر کھا تھالیکن اس کے نیچے کرتانہ تھااور جسم کا کچھ حصہ انگر کھے کے پر دے میں سے دکھائی دیتا تھا۔ گلے میں سیاہ رنگ کا فیتہ، اس میں جھوٹا ساسنہری تعویذ۔ کا کریزی رنگ کے دویٹے کو بل دے کر کمر میں لپیٹ لیا تھا اور اس کے دونوں سرے سامنے پڑے ہوئے تھے۔ ہاتھ میں پتلا ساخار بُیثت، یاؤں میں سرخ گل بدن کا پیجامہ۔ مُہر بوں پر سے تنگ، اوپر جاکر کسی قدر ڈھیلا۔ کبھی کبھی ایک بر کا پیجامہ بھی پہنتے تھے، مگر کسی قسم کا بھی ہو، ہمیشہ ریشمی اور قیمتی ہو تا تھا۔ چوڑا سرخ نیفه۔ انگر کھے کی آستینیں آگے سے کٹی ہوئیں، تبھی لٹکتی رہتی تھیں اور تبھی پلٹ کر چڑھا لیتے تھے۔ سریر گلشن کی دو پلڑی ٹوپی، اُس کے کنارے پر باریک لیس، ٹوپی اتنی بڑی تھی کہ سرپر اچھی طرح منڈھ کر آگئ تھی۔ اندر سے مانگ اور ماتھے کا کچھ حصہ اور بال صاف جھلکتے تھے۔ غرض یہ کہ نہایت خوش یوشاک اور جامه زیب آدمی تھے۔ جب میں اور مولوی صهبائی دونوں پہنچے تو حکیم صاحب صاحبِ عالم مر زار حیم الدین حیاسے کہہ رہے تھے: صاحبِ عالم! تمھارے شطرنج کے نقثوں نے میراناک میں دم کر دیاہے۔ ایک ہوں، دو ہوں، آخریہ روز روز کی فرمایشیں کوئی کہاں تک پوری کرے۔صاحبِ عالم نے کہا: استاد! کیا کروں۔رزیڈنٹ بہادر کے پاس ولایت سے شطرنج کے نقشے حل کرنے کو آیا کرتے ہیں۔ کچھ تو میں خود حل كركے ان كے پاس بھيج ديتا ہوں، جو سمجھ ميں نہيں آتے وہ آپ كے پاس لے آتا ہوں۔ حكيم صاحب نے نظر اٹھاکر ہماری طرف دیکھا، ہماراسلام لے کر کہا: بیٹھیے بیٹھیے! ہم بیٹھ گئے اور وہ پھر صاحبِ عالم کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے: میاں حیاً! جو نقشہ تم لائے ہو وہ تومیرے خیال میں کچھ پیچیدہ نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ

سرخ مہروں کومات ہو گی، میں کہتا ہوں نہیں، سبز کو ہو گی۔ تم بساط بچھاؤ میں ابھی سمجھائے دیتا ہوں۔ اچھاذرا مولوی صہبائی سے بات کرلوں اور میاں سکھانند تم بیٹھے انتظار کرتے رہو، میں حکم لگا چکا ہوں کہ جب تک یورب کی طرف سے اِس چھپکلی کا جوڑانہ آ جائے، یہ سامنے کی دیوار سے نہ جائے گی۔ اس کا جوڑا آئے پر آئے۔ سکھانند حکیم تھے، رقم تخلص کرتے تھے۔ دھرم پورے میں رہتے تھے، کوئی چالیس سال کی عمر تھی، ریختے میں شاہ نصیر کے اور رمل میں خال صاحب کے شاگر دیتھے۔ بڑے خوش بوشاک، خوش وضع، خوش اخلاق، ظریف الطبع، حلیم، خوبصورت اور شکیل آدمی تھے۔استاد کا ایساادب کرتے تھے، جیسے کوئی بیٹا باپ کا کر تاہے۔ حکیم صاحب کی باتیں سن کر "بہت خوب"، "بہت مناسب" کہتے رہے۔ اُن سے گفتگو کر کے حکیم صاحب ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے: اربے بھائی صہبائی! تم تو کئی دن سے نہیں آئے، کہو خیریت توہے، اور آپ کے ساتھ یہ صاحب کون ہیں؟ مولوی صہبائی نے کہا: یہ پہلے کالج میں میرے شاگر د تھے، اب مطبع کھول لیاہے، وہاں مشاعرہ کرناچاہتے ہیں، آپ کو تکلیف دینے آئے ہیں۔ حکیم صاحب نے کہا: بس صاحب مجھے تو معاف ہی تیجیے، اب دہلی کے مشاعرے شریفوں کے جانے کے قابل نہیں رہے۔ ا یک صاحب (۱) ہیں وہ اپنی امّت کو لے کر چڑھ آتے ہیں۔ شعر سمجھنے کی توکسی کو تمیز نہیں، مفت میں ''واہ واه سبحان الله" كاغل مجاكر طبيعت كومُنغَص كر ديتے ہيں۔ بيه نهيں سمجھتے كه:

> صائب! دو چیز می شکند قدرِ شعر را شحسین ناشاس و سکوتِ سخن شناس

دوسرے صاحب ہیں وہ ہد ہد<sup>(۲)</sup> کو ساتھ لیے پھرتے ہیں اور خواہ مخواہ استادوں پر حملے کراتے ہیں۔ خو د تو میدان میں نہیں آتے،اپنے نااہل پٹھوں کو مقابلے میں لاتے ہیں۔

اس روز جو اُس جانور نے بیہ شعر پڑھ کر:

ا۔ یہ استاد ذوق اور شہ زادوں کی طرف اشارہ تھا۔ ۲۔ اِن کامفصل حال آگے آئے گا، یہ بھی عجیب رقم تھے۔

### مرکزِ محورِ گردوں بہ لبِ آب نہیں ناخنِ قوسِ قزح شِبهہ مفراب نہیں

کہا: یہ غالب کے رنگ میں لکھاہے، تو میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھ کو کس قدر نا گوار گزرا۔ غالب کے رنگ میں شعر کہنا تو کیا، وہ یاان کے استادیہلے مر زانوشہ کے شعروں کو سمجھ تولیں۔اب رہے میر صاحب، توان کی بات دوسری ہے۔ وہ بھی واہیات بکتے ہیں مگر کسی پر حملہ نہیں کرتے بلکہ ان کی وجہ سے مشاعرے میں کچھ چہل پہل ہو جاتی ہے۔ بھئی میں نے تواسی وجہ سے مشاعروں میں جاناہی ترک کر دیاہے۔ میں نے عرض کی: اس مشاعرے میں استاد ذوق اور مر زانوشہ نے آنے کاوعدہ کر لیاہے۔ حضرت ظل سبحانی کی غزل بھی آئے گی۔ فرمایا: ہر شخص مختارہے، خود آئے، چاہے غزل بھیج؛ میں تونہ آؤں گانہ غزل بھیجوں گا۔ یہ باتیں ہو ہی ر ہی تھیں کہ ایک بنارس کا سو داگر کپڑوں کے دو گٹھے لے کر آیا۔ شہر میں جب کوئی کپڑوں کا سو داگر آتا تو حکیم صاحب کے پاس اس کا آنالاز می تھا۔ ریشمی کپڑوں سے ان کو عشق تھا۔ کوئی کپڑا پیند آتا تو پھر قیمت کی پر وا نہیں کرتے تھے۔جو مانگتا دیتے۔اُس سو داگرنے آگر ایک گٹھری مز دور کے سریرسے اتاری،اس میں سے پٹ سے ایک چھیکلی نیچے گری اور دوڑ کر سامنے کی دیوار پر چڑھ گئ۔ جو چھیکلی پہلے دیوار پر جمی بیٹھی تھی، وہ لیک کر اس سے آملی اور دونوں مل کر ایک طرف چلی گئیں (۱)۔ ہم لوگ بیٹھے یہ تماشاد یکھتے رہے۔ جب دونوں چھ کیاں چلی گئیں تو حکیم صاحب نے کہا: میاں رقم! تم نے دیکھا! انھوں نے کہا: جی ہاں! ایک خانے کا حسابِ لگانے میں مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے جواپنی رائے پر اصر ارکیا تھااس کی معافی جاہتا ہوں۔ کہنے لگے: اِس کاخیال نہ کرو،انسان ہی سے غلطی ہوتی ہے۔ ہاں تو میاں صہبائی! مشاعرے کے متعلق ہماراتو صاف جواب ہے۔ میں نے جب دیکھا کہ خال صاحب ہاتھوں سے نکلے ہی جارہے ہیں تو مجھے نواب زین العابدين خال صاحب كا آخرى نسخه ياد آيا، ميں نے كہا: مجھے تواس مشاعرے سے برائے نام تعلق ہے، سب کیا دھر انواب زین العابدین خال عارف کا ہے۔ وہ بہت بیار ہو گئے ہیں اور اُن کو اب زندگی کی امید نہیں

ا۔ یہ واقعہ ہے۔ اِس کے دیکھنے والے ایک صاحب کا ابھی کوئی ہیں برس ہوئے انتقال ہواہے۔ میں نے یہ واقعہ خود اُن کی زبانی سناہے۔

ر ہی۔اُن کی آخری خواہش ہے کہ مرتے مرتے ایک ایسامشاعرہ دیکھ لیں جس میں دہلی کے تمام کاملینِ فن جمع ہوں۔ وہ خو د حاضر ہوتے مگر حکیم احسن اللہ خال صاحب نے ان کو کہیں آنے جانے سے منع کر دیا ہے۔ یہ آخری فقرہ میں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا۔خال صاحب بڑے غور سے میری بات سنتے رہے۔ میں خاموش ہوا تو مولوی امام بخش صاحب کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے: افسوس ہے، کیاخوش فکر اور ذہین شخص ہے، یہ عمر اور مایوسی۔ سچ ہے، ہمیشہ رہے نام اللہ کا! میری طرف دیکھ کر کہا: اچھا بھئی تم جاؤ، میری طرف سے عارف سے کہہ دینا کہ میاں میں ضرور آؤں گا۔ میں نے دیکھا کہ یہ جادو چل گیا تو اور یاؤں بھیلائے اور کہا: نواب صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مولوی صہبائی صاحب، مفتی صدر الدین صاحب اور نواب مصطفے خال صاحب شیفته کو بھی اپنے ہمراہ لایئے گا تو عنایت ہو گی۔ حکیم صاحب کہنے گاہ: میاں صہبائی سے تومیں ابھی کیے دیتا ہوں۔ اب رہے آزر دہ آور شیفتہ تو واپس جاتے جاتے اُن سے بھی کہتے جاؤ۔ یہ کہہ دینا کہ میں نے تم کو بھیجاہے۔ ہاں تاریخ کیا مقرر کی ہے؟ مشاعرہ کہاں ہو گا اور "طرح" کیاہے؟ میں نے تاریخ بتا کر مکان کا پتا دیا۔ "طرح" کے متعلق حضرت جہاں پناہ کے حضور میں جو گفتگو ہوئی تھی، وہ بیان کی۔ کہنے لگے: ہمارے بادشاہ سلامت بھی عجیب چیز ہیں۔ جو سوجھتی ہے نئی سوجھتی ہے۔ شاید ایسا مشاعرہ کہیں بھی نہ ہوا ہو گا، جس میں ''طرح'' نہ دی گئی ہو۔ خیریبہ تو اچھا ہوا کہ جھگڑے کا حجو نپڑا ہی نہیں رہا۔ مگر بھئی بات بیر ہے کہ جب تک مقابلے کی صورت نہ ہو، نہ شعر کہنے میں جی لگتاہے نہ پڑھنے میں لطف آتا ہے۔ بیر کہہ کروہ کپڑے دیکھنے میں مشغول ہو گئے اور میں سلام کرکے رخصت ہوا۔

چتلی قبر کے قریب حویلی عزیز آبادی کے سامنے مفتی صدر الدین صاحب کا مکان تھا، اس کے ہزد یک مٹیا محل میں نواب مصطفے خال صاحب شیفتہ رہتے ہیں۔ مفتی صدر الدین کے ہاں جاکر معلوم ہوا کہ شیفتہ بھی مفتی صاحب ہی کے پاس بیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا چلواس سے بہتر موقع ملنا مشکل ہے، دونوں سے ایک ہی جگہ ملنا ہوگیا۔ یہ سوچ کر اندر گیا۔ مکان کو تھی کے نمونے کا ہے۔ انگریزی اور ہندوستانی دونوں وضع کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ صحن بہت بڑا نہیں ہے، اُس میں مختصر سی نہر ہے۔ سامنے دالان در دالان اور پہلو

میں انگریزی وضع کے کمرے ہیں۔ باہر کے دالان میں کواڑ لگا کر، اس کو بھی کمرے کی شکل کا کر دیا ہے۔ دالانوں سے ملا ہوا او نچا چبوترہ ہے۔ چبوترے کے اوپر تخت بچھے ہوئے تھے۔ ان پر چاندنی کا فرش اور دو طرف گا تکھے لگے ہوئے تھے۔ تخوں پر مفتی صاحب اور نواب صاحب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مفتی صاحب کی عمر کوئی چھپن ستاون سال کی تھی۔ گداز جسم، سانولار نگ، چھوٹی چھوٹی آ تکھیں ذرااندر کو دھنسی مو کئی بہر کی ہوئی در ہوئی ڈاڑھی، بہت سیدھی سادی وضع کے آدمی ہیں۔ ظاہری نمائش سے کوئی سروکار نہیں۔ ہوئی، بھری ہوئی ڈاڑھی، بہت سیدھی سادی وضع کے آدمی ہیں۔ ظاہری نمائش سے کوئی سروکار نہیں۔ بدن میں سفید ایک برکا پیجامہ، سفید کرتا اور سفید ہی صافہ (۱۱) تھا۔ جامہ زیبی میں عیم مومن خال کے بعد دہلی میں نواب مصطفی خال شیفتہ ہی کا نمبر تھا۔ ان کار نگ گہر اسانولا تھا، لیکن ناک نقشہ غضب کا پایا تھا۔ اُس پر نیجی سیاہ گول ڈاڑھی بہت بھلی معلوم ہوتی تھی۔ جسم کسی قدر بھاری اور قد متوسط تھا۔ لباس میں بھی زیادہ تکلف نہیں تھا۔ تنگ مہری کا سفید پیجامہ، سفید کرتا، نیجی چولی کا سفید یا تگر کھا اور قبہ نمازی گوشیہ ٹوئی پہنے وضعے۔ تقریباً انتاکیس جالیس سال کی عمر ہے۔

میں آداب کر کے تخت کے ایک کونے پر دوزانو بیڑھ گیا۔ مفتی صاحب نے آنے کا سبب پوچھا۔ میں نے حکیم مومن خال کا پیام پہنچا دیا۔ مفتی صاحب نے بڑے تعجب سے پوچھا: ہیں! خال صاحب نے تو مشاعرے میں نہ جانے کا عہد کر لیا ہے۔ بھئی شیفۃ آبیہ کیا معاملہ ہے؟ یا خود نہیں جاتے تھے یا دوسروں کو بھی ساتھ گھسیٹ رہے ہیں۔ میں نے نواب زین العابدین خال عارف کا واقعہ بیان کیا۔ کہنے لگے: ہال تو یول کہو، یہ بات ہے، ورنہ مجھے ہی سن کر حیرت ہوئی تھی کہ حکیم صاحب اور مشاعرے میں جائیں۔ اچھا بھائی! عارف سے بھٹی ہوئی تو میں یہ سمجھا کہ گویا گڑگا نہا لیا۔

ا۔ پرانے زمانے میں شرفاگھر پر بھی پورا لباس پہنے رہتے تھے۔ زنانے میں جانے کے خاص خاص وقت تھے، ورنہ سارا وقت مردانے ہی میں گزرتا تھا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی ملنے جلنے والا پاس بیٹا رہتا۔ عالم ہوئے تو درس کا حلقہ ہوتا۔ شاعر ہوئے تو شعر کا چرچا رہتا۔ غرض کوئی وقت بیکار نہ گزرتا، خاص خاص دوستوں سے مذاق کی گفتگو ہوتی، ورنہ عام طور پر اپنے کو بہت لیے دیے رہتے۔ جہاں جاؤ یہی معلوم ہوتا کہ دربار لگا ہوا ہے۔ ہر شخص دو زانو مودّب بیٹا ہے۔ بے ضرورت نہ بات کی جاتی ہے نہ جواب دیا جاتا ہے۔ کوئی ہنسی کی بات ہوئی تو ذرا مسکرادیے، کھلکھلا کر ہنسنا معیوب اور بڑھ بڑھ کر بولنا یا اونچی آواز میں بات کرنا خلافِ ادب سمجھا جاتا تھا۔

خوشی خوشی آکر نواب زین العابدین خال صاحب سے واقعہ بیان کیا، وہ بھی مطمئن ہوگئے۔ میں نے جب کیم مومن خال کا حال بیان کیا تو اُن کے آنسو نکل آئے، کہنے گئے: میاں کریم الدین! تم کویہ بھی معلوم ہے کہ میری حکیم صاحب سے صفائی نہیں ہے۔ میں نے کہا: نواب صاحب! آپ کیا فرماتے ہیں، ان پر تو آپ کی بیاری کے سنے کا ایسااڑ ہوا کہ بیان نہیں کر سکتا، شاید ان کا سگا بھائی بھی ہو تا تو اتنا ہی اڑ ہو تا۔ مفتی صاحب سے معلوم ہوا کہ انھوں نے مشاعرے میں نہ جانے کا عہد کر لیا تھا، صرف آپ کی وجہ سے انھوں نے یہ عہد توڑا ہے۔ نواب صاحب نے کہا: میاں! تم کو ان لوگوں کی محبوں کا حال کیا معلوم! یہ لوگ وہ بین کہ اپنے دشمن کو بھی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتے۔ خیر اِس کو جانے دو، اب بتاؤ کہ تمھارا مکان خالی ہوگیا بین بھی خدمت میں رہ کر مدد کروں۔ فرمایا: نہیں بھی نہیں، جہاں دو آدمیوں نے مل کر کسی کام میں ہاتھ ڈالا اور وہ خر اب ہوا۔ تم اس انتظام کو بس مجھ پر چھوڑ دو، میں جانوں اور میر اکام جانے۔ بلکہ تم تو ادھر آنا بھی نہیں۔ تم نے آکر اگر مین مین نکالی تو مجھ پر دہری تہری

## تزتيب

بشعر و سخن مجلس آرا ستند نشستند و گفتن و برخاستند

میں تاریخ ابوالفداء کے ترجے میں ایسا گھ گیا کہ سات آٹھ روز تک گھرسے باہر ہی نہ نکلا، نواب زین العابدین خال کے شوق کی یہ حالت تھی کہ باوجو د کمزوری و نقاہت کے روز صبح ہی سے جو باہر نکلتے تو کہیں رات کے آٹھ نو بجے جاکر گھر میں ان کی صورت د کھائی دیتی، اس لیے ان سے ملنا نہیں ہوا کہ کچھ حال یو چھتا۔ بہر حال میہ آٹھ دن آنکھ بند کرتے گزر گئے اور مشاعرے کی تاریخ آہی گئی۔ ۱۴ر جب کو شام کے ساڑھے سات بچے کے قریب میں بھی مشاعرے میں جانے کو تیار ہوا۔ نواب صاحب کو دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ صبح سے جو گئے ہیں تواب تک واپس نہیں آئے۔گھر سے جو نکلاتو بازار میں بڑی چہل پہل دیکھی۔ ہر شخص کی زبان پر مشاعرے کا ذکر تھا، کوئی کہتا: پیر میاں کریم الدین کون ہیں؟ کوئی کہتا: اس سے کیا، کوئی ہوں مگر انتظام ایسا کیا ہے کہ دیکھ کر جی خوش ہو تاہے۔ میں پیرباتیں سنتا اور دل میں خوش ہو تا ہوا قاضی کے حوض پر آیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سڑک کے دونوں جانب ٹٹیاں لگا کر اور ان میں روشنی کے گلاس جما کر رات کو دن کر دیاہے۔ سڑک پر خوب حیور کاؤہے، کٹوران کے رہاہے۔ مبارک النساء بیگم کی حویلی کے بڑے بھاٹک کو گلاسوں، قبقموں اور قندیلوں سے سجا کر گلزارِ آتشیں کر دیا ہے۔ صدر دروازے سے اندر کی دہلیز تک روشنی کا پیر عالم ہے کہ آئکھوں میں چکا چوند آتی ہے۔ مکان کے اندر جو قدم رکھا تو ہوش جاتے رہے۔ یا الله! یه میرا ہی مکان ہے یا کسی شاہی محل میں آگیا ہوں! گھڑی گھڑی آگھیں بھاڑ بھاڑ کر جاروں طرف دیکھتا اور کہتا: واہ میاں عارف واہ! تم نے تو کمال کر دیا۔ کہاں وہ بیجارے کریم الدین کا مکان اور کہاں بیہ باد شاہی ٹھاٹھ! واقعی تمھارا کہنا صحیح تھا کہ اگر دوہز ار میں بھی کام نکل جائے توبیہ سمجھو کہ کچھ نہیں اٹھا۔

چونے میں ابرک ملا کر مکان میں قلعی کی گئی تھی جس کی وجہ سے در و دیوار پڑے جگ مگ جگ مگ کر رہے تھے۔ صحن کو بھر واکر تختوں کے چوکے اس طرح بچھائے تھے کہ چبوترہ اور صحن برابر ہو گئے تھے۔ تختوں پر دری، جاندنی کا فرش، اس پر قالینوں کا حاشیہ، پیچھے گاؤ تکیوں کی قطار۔ جھاڑوں، فانوسوں، ہانڈیوں، د یوار گیریوں، قبقموں، چینی قندیلوں اور گلاسوں کی وہ بہتات تھی کہ تمام مکان بقعہ ُ نور بن گیا تھا۔ جو چیز تھی، خوبصورت اور جو شے تھی، قرینے سے۔ سامنے کی صف کے بیچوں پیچ حیووٹا ساسبز مخمل کا کارچوبی شامیانہ، گنگا جمنی چوبوں پر سبز ہی ریشمی طنابوں سے اِستادہ تھا۔ اس کے پنچے سبز مخمل کی کارچوبی مسند، پیچھے سبز <sup>(۱)</sup> کارچوبی گاؤ تکیہ، جاروں چو بوں پر جھوٹے جھوٹے آٹھ جاندی کے فانوس کسے ہوئے۔ فانوسوں کے کنول بھی سبز۔ چوبوں کے سنہری کلسوں سے لگا کرنیجے تک موٹے موٹے موتیا کے گجرے سہرے کی طرح لٹکے ہوئے، پیچ کی لڑیوں کو سمیت کر کلا بتونی ڈوریوں سے، جن کے کونوں پر مقیش کے گیھے تھے،اس طرح چو بوں پر کس دیا گیا تھا کہ شامیانے کے چاروں طرف پھولوں کے دروازے بن گئے تھے۔ دیواروں میں جہاں کھو نٹیاں تھیں وہاں کھو نٹیوں پر اور جہاں کھو نٹیاں نہیں تھیں، وہاں کیلیں گاڑ کر پھولوں کے ہار لٹکادیے تھے۔اس سرے سے لگا کر اس سرے تک سفید حیوت گیری جس کے حاشیے سبز تھے، کینچی ہوئی تھی۔ حبیت گیری کے بیچوں بیچ موتیا کے ہار لٹ کا کر لڑیوں کو جاروں طرف اس طرح تھینج دیا گیا تھا کہ پھولوں کی چھتری بن گئی تھی۔ ایک صحیحی میں یانی کا انتظام تھا۔ کورے کورے گھڑے رکھے تھے اور شُورے میں جَست کی صراحیاں گگی ہوئی تھیں۔ دوسری صحیحی میں بان بن رہے تھے۔ باور چی خانے میں حقوں کا تمام سامان سلیقے سے جما ہوا تھا۔ جابہ جانو کر صاف ستھر الباس پہنے دست بستہ مودب کھڑے تھے۔ تمام مکان مشک و عنبر اور اگر کی خوشبوسے بڑا مہک رہا تھا۔ قالینوں کے سامنے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر حقوں کی قطار تھی۔ حقے ایسے صاف ستھرے تھے کہ معلوم ہو تا تھا ابھی دکان پر سے اٹھ آئے ہیں۔ حقوں کے پہچ میں جو کچھ جگہ جھوٹ گئی تھی، وہاں جھوٹی جھوٹی تیائیاں رکھ کر ان پر خاصدان رکھ دیے تھے۔ خاصدانوں

ا ـ سبز رنگ د ہلی کا شاہی رنگ تھا۔

میں لال قند کی صافیوں میں لیٹے ہوئے پان۔ گلوریوں کو صافیوں میں اس طرح جمایا تھا کہ بچ میں ایک تہ پچولوں کی آگئ تھی۔ خاصد انوں کے برابر چھوٹی چھوٹی کشتیاں، ان میں الا نچیاں، چکنی ڈلیاں اور بُن دھنیا۔ مسند کے سامنے چاندی کے دوشمع دان، اندر کا فوری بتیاں، اوپر ملکے سبز رنگ کے چھوٹے کنول۔ شمع دانوں کے بنچ چاندی کے چھوٹے گئوں، لگنوں میں کیوڑا۔ غرض کیا کہوں، ایک عجیب تماشا تھا۔ میں تو الف لیلہ کا ابوالحن ہو گیا۔ جدھر نظر جاتی ادھر ہی کی ہور ہتی۔ (۱)

میں اس تماشے میں محو تھا کہ لو گوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے مرزا کریم الدین رسآآئے۔ یہ سلاطین زادے ہیں۔ کوئی ستر برس کے پیٹے میں ہیں۔ استعدادِ علمی تو کم ہے، مگر شاعری میں اینے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ بہت رحم دل، خوش خلق اور سادہ مز اج ہیں، دغل فصل نام کو نہیں ہے۔ ملاح کہا کرتے ہیں کہ ''کشتی میں چڑھے سب سے پہلے اور انزے سب سے پیچھے'' انھول نے اس مقولے کو مشاعرے سے متعلق کر دیاہے۔مشاعرے میں سب سے پہلے آتے ہیں اور جب تک ایک ایک کر کے سب نہیں چلے جاتے، یہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ مشاعرہ ہو رہاتھا، بڑے زور سے ابر آیا،سب نے جلدی جلدی مشاعرہ ختم کیا،لوگ اینے اپنے گھر گئے لیکن یہ تھہرے اپنی وضع کے یابند،جب تک سب نہ جا چکے اپنی جگہ سے نہ اٹھے۔ ہاں گھڑی گھڑی جھک کر آسان کو دیکھ لیتے تھے۔ اتنے میں موسلا دھار مینہ برسناشر وع ہوا۔ ایسابرسا کہ جل تھل بھر گئے۔ کہیں دو گھنٹے کے بعد خدا خدا کر کے ذرا مینہ تھاتو یہ بھی اٹھے، مگر ایبااند هیر اگھیے تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوجھتا تھا۔ مالکِ مکان نے ایک نو کر کو قندیل دے کر ساتھ کر دیا۔ گلیوں میں شخنوں شخنوں یانی تھا، ان بحارے کے یاؤں میں زر دوزی کا قیمتی جو تا، کیچڑ میں یاؤں رکھیں توکیسے رکھیں۔ آخر جیکے سے نوکر سے کہا: تو اپناجو تا مجھے دے دے۔ اس کاجو تا کیا تھا، لتیرے تھے، وہی گھیٹتے ہوئے چلے، اپناجو تابغل میں دبالیا۔ قلعے پہنچ کر ایک نیاجو تانو کر کو دیااور کہا: میاں تونے آج میرے ساتھ ایسااحسان کیاہے کہ تمام عمر نہ بھولوں گا۔ جب تبھی تجھے کوئی ضرورت ہو تومیرے

ا۔ بزرگوں کی زبانی دیوانِ عام کے مشاعروں کا جو حال میں نے سنا ہے، بجنسہ اسی پر اس مشاعرے کا نقشہ قائم کیا ہے۔

پاس آ جایا کیجیو۔ آگے چل کر اس بد معاش نے ان کو بہت دق کیا۔ اول تو اس راز کا ڈھنڈورا پیٹ دیا، دوسرے ہر تیسرے چوشے ان سے ایک دورو پے مار لاتا، مگر انھوں نے بھی ''نا'' نہیں کی؛ جب جاتا کچھ نہ کچھ سلوک ضرور کرتے۔

نواب زین العابدین خال صاحب نے بڑھ کر لبِ فرش ان کولیا اور پوچھا: ہیں صاحب عالم! میاں حیآ آپ کے ساتھ نہیں آئے؟ مرزار جیم الدین حیآان کے بڑے بیٹے ہیں، لیکن تھوڑے دنوں سے باپ بیٹے میں کچھ صفائی نہیں رہی ہے۔ نواب صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ صاحب عالم ناسور کی طرح پھوٹ بہے، کہنے گئے: نواب! وہ محلامیر ہے ساتھ کیوں آتے، جب سے بنارس ہو کر آئے ہیں ان کا تورنگ ہی بدل گیا۔ میں بچارہ تو کس گنی میں ہوں، وہ کسی کو بھی اب خاطر میں نہیں لاتے۔ پالا پوسا، بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، شاعر بنایا، بٹیریں لڑانا سکھایا اور تخت (ا) کی قشم، وہ وہ نسخے بٹیروں کے بتائے ہیں کہ قلعہ تو قلعہ، ہندوستان بھر میں کسی کے فرشتے خال کو بھی معلوم نہ ہوں گے اور اب وہی صاحب زادے صاحب ہیں کہ استاد ماننا تو در کنار، مجھ کو باپ بھی کہتے شرماتے ہیں۔ ہاں بھی کیوں نہ ہو، تیر ھویں صدی ہے۔ ان کو بنارس بھیج کر میں تو مصیبت میں باپ بھی کہتے شرماتے ہیں۔ ہاں بھی کیوں نہ ہو، تیر ھویں صدی ہے۔ ان کو بنارس بھیج کر میں تو مصیبت میں آگیا۔ ایک نقصانِ مایہ، دوسرے شائت ہمسایہ۔ بیٹا ہاتھ سے گیاتو گیا، دن رات کی دانتا کلکل اور مول لے باب بھی کرتے کرتے نواب صاحب نے میاں رسا کولے جاکرایک جگہ بٹھادیا۔

ابھی ان سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ شہزادوں کا ایک گروہ حافظ عبد الرحمان احسان کو جھر مٹ میں لیے آپہنچا۔ بھلا دلی شہر میں کون ہے جو"حافظ جیو"کونہ جانتا ہو۔ جگت استاد ہیں۔ پہلے تو قلعے کا قلعہ ان کا شاگر د تھا، مگر استاد ذوق کے قلعے میں قدم رکھتے ہی ان کا زور ٹوٹا۔ یہ بھی زمانے کی آئکھیں دیکھے ہوئے تھے اور شاہ نصیر سے مگر لڑ چکے تھے، اس بڑھا ہے میں مجی خم کھونک کر سامنے آگئے اور مرتے دم تک مقابلے

ا۔ روز روز کی خانہ جنگیوں نے ہر شہزادے کے دل میں یہ خیال پیدا کر دیا تھا کہ کل میں ہی بادشاہ ہو جاؤں، اس لیے قلعے کے سب لوگ خواہ شہزادے ہوں یا سلاطین زادے، ہمیشہ تخت کی، تاج کی اور اسی طرح کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔

سے نہ ہٹنا تھانہ ہے۔ کوئی نوے برس کی عمر تھی۔ کمر دہری ہونے سے قد کمان بن گیا تھا۔ اپنے زمانے کے بلعم باعور شے لیکن غزل اس کڑا کے سے پڑھتے تھے کہ تمام مشاعرے پر چھاجاتے تھے۔ اِن کی اسادی کا سکہ ایک زمانے سے دتی پر بیٹے اہوا تھا۔ پہلے مر زانیلی کے استاد ہوئے، رفتہ رفتہ عالم باد شاہ غازی نور اللہ مرقد آو تک رسائی ہوگئ، وہ اِن کو ''حافظ جیو'' کہتے تھے، اس لیے اسی نام سے تمام قلعے میں مشہور تھے۔ مصرع پر مصرع لگانے میں کمال تھا اور سند ایسی تڑا خ سے دیتے تھے کہ معترض منہ دیکھتے رہ جاتے تھے۔ ایک روز بادشاہ سلامت نے مصرع کہا:

صبح بھی بوسہ تو دیتا مجھے اے ماہ نہیں

إنھوں نے فوراً عرض کی:

نامناسب ہے میاں، وقت ِسحر گاہ نہیں

کسی نے ''وفت ِسحر گاہ'' کی ترکیب پر اعتراض کیا، انھوں نے حجٹ صائب آگایہ شعر پڑھا:

آدمی پیر چو شد، حرص جوال می گردد خواب در وقت سحر گاه گرال می گردد

اور معترض صاحب اپناسامنہ لے کررہ گئے۔

بڑے دیلے پتلے آدمی تھے، رنگ بہت کالاتھا۔ شاہ نصیر نے اسی رنگ کاخاکہ اس طرح اڑایا ہے:

اے خالِ رخِ یار! تجھے ٹھیک بناتا پر چھوڑ دیا حافظِ قرآن سمجھ کر

نواب صاحب نے ان سب کو بھی ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنی اپنی جگہ لا کر بٹھایا۔ ابھی ان کو بٹھانے سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ منتی مجمد علی تثنی جُم ننگے، نشے میں چور، جھومتے جھامتے اندر آئے۔ نوجوان آدمی ہیں گر عجیب حال ہے، کبھی برہنہ پڑے پھرتے ہیں، کبھی کپڑے پہن کر خاصے بھلے آدمی بن جاتے ہیں۔

کسی کے شاگر د نہیں اور پھر سب کے شاگر دہیں۔ کبھی حکیم آغا جان عیش سے اصلاح لینے لگتے ہیں، کبھی

استاد ذوق کے پاس اصلاح کے لیے غزل لے آتے ہیں۔ ذہن بلاکا پایا ہے، لاکھوں شعر زبان کی نوک پر

ہیں۔ شعر سنا اور یاد ہوا۔ اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کی غزل سنی اور یاد کر لی اور مشاعرے میں خود اپنے نام

سے وہ غزل پڑھ ڈالی اور وہ بچارہ منہ دیکھارہ گیا۔ نواب صاحب آگے بڑھے، پوچھا: منثی جی! بیہ کیارنگ
ہے؟ کہنے گئے: اصلی رنگ۔ مشاعرہ کب شروع ہو تا ہے۔ نواب صاحب نے کہا: ابھی شروع ہو تا ہے،

آپ بیٹھے تو سہی۔ خیر ایک کونے میں جاکر بیٹھ گئے، میاں عارف نے اُن پر ایک دوشالہ لاکر ڈال دیا۔ انھوں

نے اٹھاکر بچینک دیا۔ عرض جس طرح نگے آئے شے، اسی طرح بے تکلف بیٹھے رہے۔

اس کے بعد تولو گوں کے آنے کا تا نتا بندھ گیا۔ جو آتا، اس کا استقبال نواب صاحب کرتے اور لالا کر بھاتے۔ حکیم مومن خال آئے، ان کے ساتھ آزر دہ، شیفتہ، صہبائی اور مولوی مملوک العلی تھے۔ مولوی صاحب مدرسے دبلی میں مدرسِ اول ہیں۔ عجیب با کمال آدمی ہیں۔ مدرسے میں ان کی ذاتِ بابر کات سے وہ فیض ہوا ہے کہ شاید ہی کسی زمانے میں کسی استاد سے ہوا ہو۔ بہت پابندِ شرع ہیں، اس لیے خود شعر نہیں کہتے، مگر سجھتے ایسا ہیں کہ ان کا کسی شعر کی تعریف کر دینا گویا اس کو دوام کی سند دے دینا ہے۔ کوئی ساٹھ سال کاس ہے۔ در بنے والے تونانوتے کے ہیں، مگر مدتوں سے دبلی میں آرہے ہیں۔ دن رات پڑھانے سے کام ہے۔ مشاعروں میں کم جاتے ہیں، یہاں شاید مولانا صہبائی ان کو اپنے ساتھ گھسیٹ لائے۔ تھوڑے ہی دن ہوئے، بے چارے پابندی شرع اور تقوے کی وجہ سے چکر میں آگئے تھے۔ ہوا ہے کہ رزیڈ نٹ بہادر مدرسے کے معائنے کو آئے۔ ان کے علم اور رہے کے خیال سے ہاتھ ملایا۔ جب تک صاحب رزیڈ نٹ بہادر مدرسے کے معائنے کو آئے۔ ان کے علم اور رہے کے خیال سے ہاتھ ملایا۔ جب تک صاحب بہادر وہاں رہے، انھوں نے ہاتھ کو جسم سے اس طرح الگر کھا جیسے کوئی نجس چیز کو دور رکھتا ہے۔ صاحب کے جاتے ہی بہت احتیا طسے ہاتھ کئی بار دھویا۔

کسی نے جاکر صاحب سے بیہ بات لگادی۔ ان کو بہت غصہ آیا کہ ہم نے تو ہاتھ ملا کر ان کی عزت افزائی کی، انھوں نے اس طرح ہماری تو ہین کی۔غرض بڑی مشکل سے معاملہ رفع دفع ہوا۔ (۱)

مولوی صاحب میرے بھی استاد تھے۔ میں بھی آگے بڑھا، آداب کیا، فرمانے لگے: میاں کریم الدین! میں تم کو ایسانہیں سمجھتا تھا۔ تم نے دہلی والوں کو مات کر دیا۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! کیا انتظام ہے، دکھے کر دل خوش ہو گیا، خداشہ صیں اس سے زیادہ حوصلہ دے۔ میں نے عرض کی: مولوی صاحب! بھلا میں کیا اور میری بساط کیا! یہ سب کیا دھر انواب زین العابدین خال کا ہے۔ فرمانے لگے: بھئی یہ بھی اچھی ہوئی۔ وہ کہیں کہ ساراانتظام کریم الدین خال کا ہے، تم کہو کہ نواب صاحب کا ہے، چلو:

من ترا حاجی بگویم، تو مرا حاجی بگو

ابھی یہ باتیں ہوہی رہی تھیں کہ مرزانوشہ پاکئی میں سے اترے۔ نیر ، علاآئی، سالک آور حزیں آن کے ہمراہ تھے۔ مرزاغالب آتے ہی مومن خال کی طرف بڑھے، مصافحہ کیا اور کہا: بھئی حکیم صاحب! آج محمد ناصر جان محزوں کی عظیم آباد سے خط آیا تھا، تم کو بہت بہت سلام لکھا ہے۔ معلوم نہیں کہ کیوں ایکا آیکی پٹنے چلے گئے۔ خواجہ میر در آکے بوتے ہو کر ان کا دہلی چھوڑنا ہم کو تو پسند نہیں آیا، اب یاروں کو روتے ہیں۔ دیکھنا کیا در دبھر اشعر لکھا ہے:

نه تو نامه ہی نه پیغام زبانی آیا آه محزول آ مجھے یارانِ وطن بھول گئے

ارے بھی رات تو خاصی آگئ ہے، ابھی تک میاں ابراہیم نہیں آئے، آخریہ مشاعرہ شروع کب ہو گا؟ حکیم صاحب کچھ جواب دینے ہی والے تھے کہ دروازے کے پاس سے "السلام علیکم" کی آواز آئی۔

ا۔اس واقعے کا ذکر ڈاکٹر نذیر احمد مرحوم نے ابن الوقت میں کیا ہے، مگر نام نہیں لکھا ہے۔ یہ واقعہ انہی کی زبانی معلوم ہوا تھا۔ س کر تعجب ہوا تھا۔ اب ایسے بہت سے لوگوں کو خود اپنی آنکھ سے دیکھ لیا۔

مولاناصہبائی نے کہا: اے کیجے مرزاصاحب! وہ استاد کے نشان کے ہاتھی حافظ ویران صاحب آ گئے اور وہ آپ کے دوست ہدہد بھی ساتھ ہیں۔ دیکھیے آج کس کے چونچ مارتے ہیں۔ میاں ہدہد کا نام عبد الرحمن ہے، پورب کے رہنے والے ہیں۔ دہلی میں آ کر حکیم آغاجان عیش کے ہاں تھہر گئے ہیں، ان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ حکیم صاحب ہی کے مشورے سے ہدہد تخلص اختیار کیا، انہی کی تجویز سے چُگی ڈاڑھی رکھی۔ سر منڈ ا کر نگوعمامہ باندھا اور اس طرح خاصے کھٹ بڑھئی ہو گئے۔ انہی کے ذریعے سے دربار میں پہنچے اور ''طائر الاراكين"، "شهير الملك"، "بدہد الشعرا"، منقار جنگ بہادر" خطاب يايا۔ شروع شروع ميں تو ان كے ظریفانہ کلام سے مشاعرہ چیک جاتا تھا، مگر بعد میں انھوں نے استادان فن پر حملے شروع کر دیے۔ کہتے تو پیر ہیں کہ حکیم صاحب کے اشارے سے ایسا کیا، لیکن کچھ بھی ہو، آخر سب کو ان سے کچھ نفرت سی ہو گئی اور بجائے دوسروں کا مذاق اڑانے کے خود ان کا مذاق اڑ جاتا تھا۔ حکیم صاحب علانیہ توان کی مدد کر نہیں سکتے تھے، خو د ان میں اتنی قابلیت نہ تھی کہ جو د ہلی والوں کی پھبتیوں کو سنجال سکتے؛ اس لیے تھوڑی ہی دیر میں مھنڈے ہو کررہ جاتے۔ مرزانوشہ اور حکیم مومن خال کے ہمیشہ منہ آتے تھے،اسی لیے مرزانوشہ، مولانا صہبائی کے منہ سے ''آپ کے دوست'' کالفظ سن کر مسکرائے اور کہا: بھئی میں توان کے منہ کیوں لگنے لگا، مگر آج دیکھا جائے گا، "ہر فرعونے راموسیٰ"۔ سنتا ہوں کہ ہمارے میر صاحب، مولوی ہدہد کی شان میں آج کچھ فرمانے والے ہیں۔ ان کے سامنے اگریہ "شہبازِ سخن" ٹک گئے تو میں سمجھوں گا کہ بڑا کام کیا۔ غرض بیہ باتیں ہو رہی تھیں کہ استاد ذوق بھی اندر آ گئے۔ تمام قلعہ ان کے ساتھ آیا تھا۔ صاحب سلامت کر کے سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ قلعے والوں اور ان لو گوں میں جن کا تعلق قلعے سے ہے، سلام کرنے کا کچھ عجیب طریقہ ہے۔ سیدھے کھڑے ہو کر، دایاں ہاتھ اس طرح کان تک لے جاتے ہیں جس طرح کوئی نماز کی نیت باند هتاہے اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، چلو سلام ہو گیا۔ باقی سب لو گوں سے معمولی طرح سلام کرتے ہیں۔ قلعے والوں کی صورت کچھ ایسی ہے کہ ایک ہی نظر میں پہچان لیے جاتے ہیں۔ شہزادے ہوں یا سلاطین زادے،سب کی وضع قطع ایک سی ہے۔ وہی لمبی گر دن، وہی نتلی اونچی ناک، لمباکتابی چیرہ،بڑی بڑی لمبوتری

آ نکھیں، بڑا دہانہ، او نچا چَو کا، آنکھوں کے بنچے کی ابھری ہوئی ہڈیاں، گہر اسانولارنگ، ڈاڑھی کلوں پر ہلکی، ٹھوڑی پر زیادہ۔ غرض جیسی مشابہت اِن لو گوں میں ہے، شاید ہی کسی خاندان والوں میں ہو گی۔ امیر تیمور سے لے کر اس وقت تک ان کی شکل میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔

پہلے تو قلعے بھر کا ایک ہی لباس <sup>(۱)</sup> تھا، مگر اب کچھ دور نگی ہو گئی ہے۔وجہ یہ ہوئی کہ جب سلیمان شکوہ کا او دھ کے دربار میں رسوخ ہوا، خاندان کے کچھ لوگ تو وہیں جارہے اور کچھ ایسے ہیں کہ بنارس آتے جاتے

ا۔اس مضمون میں جا بہ جا دہلی والوں کے لباس کا ذکر آیا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذرا وضاحت سے اس لباس کو بتا دول تاکہ یڑھنے والوں کی آئکھوں کے سامنے اُس محفل کا نقشہ اور اچھی طرح پھر جائے۔ مرزا نوشہ کا ذکر تو جانے ہی دو، وہ تو ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بناتے ہیں۔ ان کی ٹویی دنیا بھر سے جدا تھی، نہ ترکی نہ تاتاری۔ کھال کو (خواہ سمور ہو یا بڑہ) اس طرح سی لیا جاتا تھا کہ نیجے کا گھیر اویر کے چندوے سے ذرا بڑا رہے۔ اس کے بعد چار کنگرے قائم کر کے کھال کو ٹوپی کی آدھی لمبان تک اس طرح کاٹ لیا کہ ٹوپی گڑ گئے کی شکل بن گئی۔ چھ میں چندوے کی جگہ مخمل یا گہرے رنگ کی بانات تنگروں کے کناروں سے ملا کر سی لی، اندر استر دے دیا، چلو مرزا نوشہ کی ٹویی ہوگئی۔ شہرہ میں کلاہِ تتری کا بہت استعال ہے، جس کو عام اصطلاح میں چو گوشیہ ٹویی کہتے ہیں۔ یہ بھی کئی وضع کی ہوتی ہیں اور کئی طرح پہنی جاتی ہیں۔ جو ٹویی شرفا استعال کرتے ہیں، اس کا دمہ (گوٹ) ذرا نیچا ہوتا ہے۔ دمے کے اوپر چار یا کھے، یا کھے کی وضع بالکل شاہ جہانی محراب کی سی ہوتی ہے۔ چاروں کو اس طرح ملا کر سیتے ہیں کہ چاروں کونے کمرک (کمرخ) کے نمونے کے ہوجائیں۔ بعض لوگوں نے اس میں ذرا جدت بھی کی ہے وہ یہ کہ دمے کو اونجا کر کے یاکھوں کی لمبان کو چوڑان سے کسی قدر بڑھا دیا ہے اور ان کے سل جانے کے بعد جو پہل پیدا ہوئے ہیں ان کو پھر کاٹ کر کلیاں ڈال دی ہیں۔ اس طرح بجائے چار پہل کے آٹھ پہل ہوگئے ہیں۔ خوب صورتی کے لیے دمے کے کناروں پر تیلی لیس اور گوشوں کے کناروں پر باریک قیطون لگاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کی ٹویی ہوتی تو اسی نمونے کی ہے، مگر سلمی ستارے کے کام سے کپی ہوئی اور جا بجا موتی اور تکینے کئے ہوئے۔ اس قشم کی ٹویی کئی طرح پہنی جاتی تھی۔ قلعے والے تو یا کھوں کو کھڑا رکھتے ہیں۔ باقی لوگ ان کو کسی قدر دبا لیتے ہیں۔ جو ٹوپی آٹھ پہل کی ہوتی ہے، اس کے یا کھوں کو تو اتنا دبا دیتے ہیں کہ گوشے، دمے کے باہر پھیل کر کنول کی شکل بن جاتے ہیں۔ اس قسم کی ٹوٹی ہمیشہ آڑی پہنی جاتی ہے اور وہ بھی اس طرح کہ اُس کا ایک کونابائیں بھوں کو دبائے۔اِس ٹو پی کے علاوہ ارخ چین (عرق چین) کی ٹو پی کا بھی رواج ہے۔ اس کا بنانا کچھ مشکل کام نہیں۔ ایک مستطیل کپڑے کے کناروں کو سرکی ناپ کے برابر سی لیا۔ نیچے تبلی سی گوٹ دے دی اور اوپر کے جھے میں چنٹ دے کر چھوٹا سا گول گتا لگا دیا۔ دہلی کی دو پلڑی ٹویی اور کھنوکی ٹویی میں صرف یہ فرق ہے کہ یہاں یہ ٹوپی اتنی بڑی بناتے ہیں کہ سر پر منڈھ جائے۔ بر خلاف اس کے کھنو کی ٹونی صرف بالوں پر دھری رہتی ہے۔ ان ٹوپیوں کے علاوہ بعض لوگ چے گوشیہ ٹوبی بھی پہنتے ہیں۔ اس ٹوبی کے یانچ گوشے ہوتے ہیں، لیکن اس کی کاٹ چو گوشیہ ٹوبی سے ذرا مختلف ہے۔ گوشوں کے اوپر کے حصے بس ایسے ہوتے ہیں جیسے فصیل کے کنگرے۔ نیچے دمے کی بجائے تیلی سی گوٹ ہوتی ہے۔ یہ ٹویی قالب چڑھا کر پہنی جاتی ہے۔ قالب چڑھ کر الیی معلوم ہوتی ہے جیسے ہایوں کے مقبرے کا گنبد۔ عام لوگوں میں بڑے گول چندوے کی ٹونی کا بھی بہت استعال تھا۔ بعض تو بالکل سادی ہوتی ہیں

(بقيه اگلے صفح پر)

رہتے ہیں۔ جو وہاں جاکر آتا ہے، لباس میں نئی تراش خراش کر تا ہے۔ اس طرح اُس کالباس، آدھا تیتر آدھا جیر ہوکر، نہ لکھنو کار ہتا ہے نہ دبلی کا۔ اب جو لوگ یہاں بیٹے ہیں، انہی کو دیکھ لیجے۔ جو شاہز ادے لکھنو جاکر آئے ہیں، ان کے سرپر لکھنو کی دو پلڑی ٹوپی ہے، اونجی چولی کا انگر کھا ہے۔ نیچے باریک شربتی ململ کاکر تا اور تنگ بیجامہ ہے۔ جضوں نے قلعہ مہمی نہیں چھوڑا، ان کے جسم پر وہی پر انالباس ہے۔ سرپر چوگوشیہ ٹوپی، جسم پر نیجی چولی کا انگر کھا، اس کے اوپر مخمل یا جامے وارکی خفتان، پاؤل میں گل بدن یا غلطے کا ایک برکا چیامہ۔ جو لوگ لکھنو ہو آئے ہیں، انھوں نے ڈاڑھی کو بھی خیر باد کہہ دیا ہے۔ چہرے کی ساخت سے تو ان کو دہلی کا شہز ادہ کہہ دو تو کہہ دو، مگر لباس اور وضع قطع سے تو ٹھیٹھ لکھنو والے معلوم ہوتے ہیں۔ امتاد ذوق سب سے مل ملاکر شامیا نے کے دائیں طرف بیٹھ گئے۔ مشاعرے میں شعر اکو سلسلے سے بھانا بھی ایک فن ہے۔ نواب زین العابدین خال کی تعریف کروں گا کہ جس کو جہاں چاہا بٹھا دیا اور پھر اس

(بقیہ صفی گرشت ہے آگ) اور بعض سوزنی کے کام یا فیتے کے کام کی ہوتی ہیں۔ اس ٹوپی کو بھی قالب چڑھا کر پہنتے ہیں۔ لباس میں انگر کھا بہت پہند کیا جاتا ہے۔ انگر کھے کی چولی اتنی نیٹی ہوتی ہے کہ ناف تک آتی ہے۔ چول کہ ہر شخص کو کسرت کا شوق ہے، اس لیے جہم کی خوب صورتی دکھانے کے لیے آستینس بہت چست رکھتے ہیں اور بعض شوقین آستینوں کو آگے ہے کاٹ کر الٹ لیتے ہیں۔ انگر کھے کے نیج کرتا بہت کم لوگ پہنتے ہیں۔ انگر کھے کے اوپر جامے دار یا مخمل کی خفان ہوتی ہے۔ بہت تکلف کیا تو اس کے عاشیوں پر سمور لگا لیا، نہیں تو عوماً تیلی لیس لگاتے ہیں۔ بٹوں کی بجائے صرف ایک تکمہ اور گھنڈی ہوتی ہے جس کو "عاشق معشوق" یا "چشے" کہتے ہیں۔ اس کی آستینس ہمیشہ آدھی ہوتی ہیں۔ ٹلوں کی بجائے صرف ایک تکمہ اور گھنڈی ہوتی ہے جس کو "عاشق معشوق" یا "چشے ہیں۔ اس کی آستینس ہمیشہ آدھی ہوتی ہیں۔ قبلے ہیں اور کی خوام اصطلاح میں "ارخ چین" کہتے ہیں۔ کر جو رشال رومال سومال کو بھنٹی کپڑے کا ہوتا ہے، اکثر گل بدن، غلطے، مشروع، موٹرے، میں بھی بتی کر کے رومال لیلیٹ کا رواج ہے گھر بہت کم۔ چیامہ ہمیشہ فیتی کپڑے کا ہوتا ہے، اکثر گل بدن، غلطے، مشروع، موٹرے، اطلس یا گورنٹ کا ہوتا ہے۔ پرانی وضع ہے جو لوگ ہیں، وہ اب بھی ایک بر بی کا چیامہ پہنتے ہیں گر تگ مبریوں کے چیاہے بھر میں کوئی بیل بیل سیسہ بیا کلے بیں۔ سلیم شاہی جوتی کا استعال شروع ہو گیا ہے گھر بھی وہلی کے شرفا گھیتی جوتی زیادہ لیند کرتے ہیں۔ شاید بی شہر بھر میں کوئی بیل بیل سیسہ بیل کی بیل کر باور پی خانے میں لاکا تے، یہاں تک کہ اس کی رنگ بہتے ہو گونڈھ ڈھونڈھ کر کبی پور کا شوس ہواری بانس لیک بھی نہ نکلے گو ہونڈھ ڈھونڈھ کر کبی پور کا شوس ہواری بانس لیک بھی نہ نکلے گو بیل ہو جونگ میں وہ وباتی ہو وار وہ بانک، ہوٹ اور دوہ بانک، ہوٹ اور دوہ بانک، ہوٹ اور دوہ بانک، ہوٹ اور دوہ بانک، ہوٹ اور دون تو ایس ہوٹ اور کوئری نے جو گون نے تھی بیں۔ ان فنون کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مقابلے ہوتے ہیں، واہ وہ سے بچوں اور نوبھونوں کا در بڑھاتے ہیں اور نوبھوانوں کا دل بڑھاتے ہیں اور نوبوں سے گری کوئر سید، گری کو شرافت کا شمغا تھی جو کے ڈنڈ شبھے ہیں۔

طرح کہ کسی کونہ کوئی شکوہ ہوانہ شکایت۔ اگر کوئی ایسی جگہ بیٹھ جاتا جہاں ان کے خیال میں اس کو نہ بیٹھنا چاہیے تھا، تو بجائے اس کے کہ اس کو وہاں سے اٹھاتے، خو دالی جگہ جا بیٹھتے جہاں اس کو بٹھانا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتے: ارب بھئی)! فرا ایک بات تو سننا۔ وہ آکر ان کے پاس بیٹھ جاتا، اس سے باتیں کرتے رہتے۔ اسے میں کوئی ایسا شخص آ جاتا جس کو وہ خالی جگہ کے لیے موزوں سیجھتے، اس سے کہتے: تشریف رکھیے، وہ جگہ خالی ہے۔ جب وہ جگہ بھر جاتی تو کسی بہانے سے اٹھ جاتے اور اس طرح دو نشستوں کا انظام ہو جاتا۔ شہز ادوں کا سلسلے سے بٹھانا فرا ٹیڑھی گھیر ہے، فرافراسی بات پر بگڑ کر اٹھ جاتے ہیں کہ واہ ہم اور یہاں بیٹھیں! پھر لاکھ مناہے، وہ بھلا کیامانے والے ہیں۔ ان جھڑوں کو استاد ذوق خوب سیجھتے تھے، اس لیے اپنے سیٹھیں! پھر لاکھ مناہے، وہ بھلا کیامانے والے ہیں۔ ان جھڑوں کو استاد ذوق خوب سیجھتے تھے، اس لیے اپنے ساتھ والوں کا انظام انھوں نے خود کر لیا، مگر اس طرح کہ کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہوا کہ یہ محفل کا بندوبست کر رہے ہیں۔ کسی سے کہتے: صاحب عالم! ادھر آ ہے۔ کسی سے کسی خاص جگہ کی طرف اشارہ کرتے، کہتے: بیٹھو بھئی بیٹھو۔ غرض تھوڑی دیر ہیں پوری مجلس جم گئی۔ نشست کا یہ انظام تھا کہ میر مشاعرہ کے دائیں جانب وہ لوگ شے جن کا تعلق قلعے سے تھا اور بائیں طرف شہر کے دو سرے استاد اور ان کے دائیں جانب وہ لوگ شے جن کا تعلق قلعے سے تھا اور بائیں طرف شہر کے دو سرے استاد اور ان ک

ایک چیز جو مجھے عجیب معلوم ہوئی، وہ بیہ تھی کہ قلع والے جتنے آئے تھے، سب کے ہاتھوں میں بٹیریں دبی ہوئی تھیں۔ یہ بٹیر بازی اور مرغ بازی کا مرض قلع میں بہت ہے۔ روزانہ تیتروں، بٹیروں اور مرغوں کی پالیاں ہوتی ہیں۔ ایک شہزادے صاحب نے تو کمال کیا ہے، ایک بڑے چھکڑے پر ٹھاٹھر لگا کر چھوٹاسا گھر بنالیا ہے اور اوپر چھت پر مٹی ڈال کر کنگنی بو دی ہے۔ ٹھاٹھر میں، خدا جھوٹ نہ بلائے، تولا کھوں ہی پدڑیاں ہیں، جہاں چاہا، چھکڑا لے گئے اور پدڑیاں اڑا دیں۔ ایک سدھی ہوئی ہیں کہ جھلڑ سے ایک بھی بھٹ کر نہیں جاتی۔ انھوں نے جھنڈی ہلائی اور وہ اڑیں۔ انھوں نے آواز دی اور وہ حجست پر بیٹھ گئیں۔ سے کے ساتھ نواب مرزاخاں داغ جوئے چند ہی منٹ ہوئے ہوں گے کہ مرزافتح الملک ہوا دار میں سوار آ پہنچے۔ ان کے ساتھ نواب مرزاخاں داغ اس داغ کی کوئی سولہ ستر ہ ہرس کی عمر ہوگی۔ رنگت تو بہت کالی ہے،

مگر چہرے پر غضب کی نرماہٹ ہے۔ بڑی بڑی غلافی آئکھیں، سُتواں ناک، کشادہ بیشانی، سرپر سیاہ مخمل کی لیس لگی ہوئی چو گوشیہ ٹو پی۔ جسم میں ساسلیٹ کاانگر کھا، سبز گل بدن کا پیجامہ، ہاتھ میں ریشمی رومال۔ ہیں تو انھی نوعمر، مگر شعر ایسا کہتے ہیں کہ سبحان اللہ! شہر بھر میں ان کی غزلیں گائی جاتی ہیں۔ غرض ہوا دار فرش سے ملا کر لگا دیا گیا۔ پہلے میاں داغ اترے <sup>(۱)</sup> اور اتر کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ان کے بعد مر زا فتح الملک اترے۔ ان کا نیجے قدم رکھنا تھا کہ سب سر و قد کھڑے ہوگئے۔ چار چوبدار سبز کھڑ کی دار پگڑیاں باندھے، نیچی نیچی سبز بانات کی اچکنیں پہنے، سرخ شالی رومال کمرسے لیٹے، ہاتھوں میں گنگا جمنی عصا اور مور چھل لیے ہوئے ہوا دار کے پیچھے تھے۔ إد هر مر زافخرونے فرش پر قدم رکھا، اُد هر عصابر دار توان کے سامنے آگئے اور مور چھل بر دار ان کے پیچھے ہو لیے۔ اس سلسلے سے بیہ جلوس آہستہ آہستہ شامیانے تک آیا۔ مرزا فخرونے شامیانے کے قریب کھڑے ہو کر سب کا سلام لیا۔ پھر چاروں طرف نظر ڈال کر کہا: اجازت ہے؟ سب نے کہا: بسم اللہ، بسم اللہ! اجازت یا کریہ شامیانے میں گئے اور سب کو سلام کر کے بیٹھ گئے۔ دوسرے سب لوگ بیٹھنے کی اجازت کے انتظار میں کھڑے تھے، ان سب کی طرف نظر ڈال کر کہا: تشریف رکھے، تشریف رکھے۔ سب لوگ سلام کر کے اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ استاد ذوق نے داغ کو اپنے قریب ہی ایک جگہ بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ وہاں جابیٹے۔ مور چھل بر دار شامیانے کے بیچھے اور عصابر دار سامنے کی صف کی پشت پر جا کھڑے ہوئے۔ جب یہ سب انتظام ہو گیا تو نواب زین العابدین خال آگے بڑھے، شامیانے کے پاس جاکر تسلیمات بجالائے اور دوزانو ہو کر وہیں بیٹھ گئے۔ چیکے چیکے صاحبِ عالم سے کچھ باتیں کیں اور اٹھ کر اپنی جگہ جابیٹھے۔ان کے اٹھ کر چلے جانے کے بعد نواب فتح الملک نے دونوں ہاتھ فاتحہ (۲)

ا۔ مرزا فخرو کے ساتھ نواب مرزا خال داغ کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ نواب شمس الدین خال کے پھانی پانے کے بعد ان کی بیوی لینی داغ کی والدہ کا نکاح مرزا فخرو سے ہو گیا تھا اور اسی نسبت سے داغ قلع میں رہتے تھے۔ (نواب فتح الملک کا عرف "مرزا فخرو" تھا۔) ۲۔ نواب فتح الملک بہادر بڑے کٹر مسلمان تھے۔ کوئی کام بغیر فاتحہ خیر کے شروع نہ کرتے تھے، اسی لیے سب قلع والے ان کو "ملا" یا "لمدٹا" کہا کرتے تھے۔

کواٹھائے۔ ساتھ ہی اہل مجلس نے ہاتھ اٹھائے۔ فاتحہ خیر کے بعد صاحبِ عالم نے فرمایا: اے خوش نوایان چمنِ دہلی! میری کیابساط ہے جو آپ جیسے استادانِ فن کے ہوتے ہوئے میرمشاعرہ بننے کا خیال بھی دل میں لا سکوں، صرف حضرت پیر و مرشد کے فرمان کی تغمیل میں حاضرِ خدمت ہو گیا ہوں، ورنہ کہاں میں اور کہاں ایسے بڑے مشاعرے کی میر مجلسی۔ مُحِبّو! اس مشاعرے کی ایک خصوصیت تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے کوئی ''طرح'' نہیں دی گئی۔ اس کی دوسری خصوصیت آپ بیہ یائیں گے کہ بجائے ایک شمع کے، دوشمعیں گر دش کریں گی۔جس طرح" طرح" کے نکل جانے نے ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر و مُباہات کا دروازہ بند کر دیاہے، اُسی طرح دو شمعوں کی وجہ سے پڑھنے میں تقدیم و تاخیر سے جو خیالات طبیعتوں کو مکدر کرتے تھے، وہ بھی رفع ہو جائیں گے۔ مشاعرے کی ابتدا کرنے اور ختم کرنے کا خیال بھی ا کثر دلوں میں فرق ڈالتا ہے؛ لیکن اس مشاعرے میں مَیں نے انتہا کو ابتدا کر دیاہے چنانچہ حضرت خل سبحانی کے کلام معجز نظام سے مشاعرے کی ابتدا ہو گی اور اس کے بعد ہی میں اپنی غزل عرض کر کے ابتدا اور انتہاکے فرق کومٹادوں گا۔ یہ کہہ کر مر زافخر ونے ہاتھ کااشارہ کیا۔ دوچو بدار جوسامنے کھڑے تھے، دونوں شمعیں اٹھا کر ان کے سامنے لائے۔ انھوں نے بسم اللہ کہہ کر فانوس اتارے اور شمعیں جلا کر فانوس چڑھا دیے۔ چوبداروں نے شمعوں کو لے جاکر لگنوں میں رکھ دیا اور سیدھے کھڑے ہو کر مرزا فخر و کی طرف دیکھا۔ انھوں نے گردن سے اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی چوبداروں نے بہ آوازِ بلند کہا: حضرات! مشاعرہ شر وع ہو تاہے۔

اس آواز کاسنا تھا کہ ایک سناٹا ہو گیا۔ قلعے والوں نے بٹیریں تھیایوں میں کر، تکیوں کے پیچھے رکھ دیں۔ نوکروں نے حجھٹ پٹ حقے سامنے سے ہٹادیے اور اُن کی جگہ سب کے سامنے اگال دان، خاصدان اور بُن دھنیے کی تشتریاں رکھ، اپنی اپنی جگہ جا کھڑے ہوئے۔ اتنے میں بار گاہِ جہاں پناہی کا خواص بادشاہ سلامت کی غزل لیے ہوئے تھے سے آیا۔ اُس کے ساتھ کئی نقیب تھے۔ وہ خود شمع کے قریب آکر تسلیمات بجالا یا اور غزل پڑھنے کی اجازت جاہی۔

مر زافخرونے گردن کے اشارے سے اجازت دی، وہ وہیں بیٹھ گیا، نقیبوں نے آوازلگائی: حاضرین! حضرت ظلِ سجانی، صاحب قِرانِ ثانی خلّد اللّه مُلکہ و سلطنتہ کا کلام مُعِجِز نظام پڑھا جاتا ہے۔ نہایت ادب کے ساتھ گوشِ دل سے ساعت فرما ہیئے۔

## مبحيل

حضورِ شاہ میں اہلِ سخن کی آزمایش ہے چمن میں خوش نوایانِ چمن کی آزمایش ہے

نہیں عشق میں اِس کا تو رنج ہمیں کہ قرار و شکیب ذرا نہ رہا غم عشق تو اپنا رفیق رہا، کوئی اور بلا سے رہا نہ رہا نہ رہا نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب وہنر پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا

ہمیں ساغرِ بادہ کے دینے میں اب، کرے دیر جو ساقی توہائے غضب کہ یہ عہدِ نشاط، یہ دورِ ظرب، نہ رہے گا جہاں میں سدا، نہ رہا لگے یوں تو ہزاروں ہی تیر ستم کہ تڑپتے رہے پڑے خاک پہ ہم ولے ناز و کرشمہ کی تینے دو دم لگی ایسی کہ تسمہ لگا نہ رہا ظفر آ! آدمی اُس کو نہ جانبے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحبِ فہم و ذکا جسے عیش میں یادِ خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوفِ خدا نہ رہا

غزل پڑھ چکنے کے بعد خواص نے کاغذ مر زافخر و کے ہاتھ میں دیا۔ زر افشاں کاغذ پر خود حضرت ظل اللہ کے قلم کی لکھی ہوئی غزل تھی۔ خط ایسا پا گیزہ تھا کہ آئکھوں میں گھبا جاتا تھا۔ مر زافخر و نے کاغذ لے کر ادھر ادھر دیکھا۔ مملوک العلی نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا: صاحب عالم! ہمارا کیا منہ ہے جو ہم حضرت ظل سجانی کی غزل کی جیسی چاہیے ولیی تعریف کر سکیں، البتہ اُن نواز شاتِ شاہی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو حضرت پیر و مر شد نے غزل بھیج کر شرکائے مشاعرہ پر مبذول فرمائی ہیں۔ بارگاہِ جہاں پناہی میں ہمارانا چیز شکریہ چیش کر کے ہماری عزت افزائی فرمائی جائے۔ مر زافخر و نے خواص کی طرف دیکھا۔ اس نے عرض کی: قبلہ عالم! میں یہ پیام جاتے ہی چیش گاہ وعالی میں پہنچادوں گا۔ خواص آ داب بجالا کر جانے والا ہی تھا کہ مر زافخر و نے دواص تول عہد بہادر کی غزل بھی پڑھتے جاؤ، چلتے گھے عنایت کی تھی اور فرمایا تھا کہ کسی خوش گلو شخص سے پڑھوانا، بھلائم سے زیادہ موزوں اور کون شخص ملی سے بیڑھوانا، بھلائم سے زیادہ موزوں اور کون شخص ملی سے بیڑھو کر بہ غزل سنائی:

دل سے لطف و مہربانی اور ہے مہربانی کی نشانی اور ہے قصہ فرہاد و مجنوں اور ہے عشق کی میری کہانی اور ہے مشق کی میری کہانی اور ہے روکنے ہیں اشک بلکہ ہوتی خوں فشانی اور ہے ہم سے اے دارآوہ کب ہوتے ہیں صاف ان کے دل میں برگمانی اور ہے ان کے دل میں برگمانی اور ہے

غزل تو بہت پیس بیسی تھی، مگر ولی عہد بہادر کی غزل تھی، بھلا کس کا جگر تھاجو تعریف نہ کرتا، البتہ غالب آور مومن چپ بیٹے رہے۔ بعض قلعے والوں کو برا بھی معلوم ہوا، مگر ان دونوں کو خوب سمجھتے سے کہ یہ سبجی تعریف کرنے والے لوگ ہیں۔ ولی عہد تو ولی عہد، اگر بادشاہ سلامت کی بھی کمز ور غزل ہو تو گر دن تک نہ ہلائیں۔

القصہ خواص تو غزل پڑھ کرر خصت ہوا اور اب حاضرین جلسہ کے پڑھنے کی نوبت آئی۔ مرزا فخرو نے چوبدار کو اشارہ کیا، اس نے دونوں شمعیں لا، شامیانے کے سامنے رکھ دیں۔ صاحبِ عالم نے اپنی غزل نکالی اور ادھر ادھر نظر ڈال کر اور گردن کو ذراجھکا کر کہا: بھلامیری کیا مجال ہے کہ آپ جیسے کا ملین فن کے مقابلے میں کچھ پڑھنے کا دعوی کروں، البتہ جو کچھ برا بھلا کہاہے، وہ بہ نظرِ اصلاح عرض کرتا ہوں:

درد وہ کیا جو لا دوا نہ ہوا پر کروں کیا کہ تو مِرا نہ ہوا بات کیا، جس میں کچھ مزانہ ہوا بخھ کو مختل نہ ہوا ہجھ کو ملنے کا حوصلا نہ ہوا کھیل کھہرا، کوئی گلا نہ ہوا میرا کیا ہے، ہوا ہوا نہ ہوا

غم وہ کیا ہے جو جال گزا نہ ہوا حال کھل جائیں غیر کے سارے درد کیا، جس میں کچھ نہ ہو تاثیر وہ تو ملتا، پر اے دلِ کم ظرف! شکوہ یار اور زبانِ رقیب تم عیار مورد کیا۔

پھر تمھارے ستم اٹھانے کو رمتز اچھا ہوا، برا نہ ہوا
مرزا فخروکی آواز تو اونچی نہ تھی گر پڑھنے میں ایبا درد تھا کہ س کر دل بے قابو ہو جاتا تھا۔ سارا
مشاعرہ "واہ واہ اور سبحان اللّٰہ" کے شور سے گونج رہا تھا۔ تیسرے شعر پر مرزاغالب آور پانچویں پر تحکیم
مومن خال نے ایسے جوش سے واہ واہ کی کہ صف سے آگے نکل آئے۔ مرزا فخر واپنی غزل پڑھتے رہے گر
ان دونوں کو انہی دوشعروں کی رٹ گی رہی۔ پڑھتے اور مزے میں آکر جھومتے رہے۔ جب غزل ختم ہوئی
تو مرزانوشہ نے کہا: سبحان اللہ! صاحبِ عالم سبحان اللہ! واہ کیا کہنا ہے، شعریوں کہتے ہیں، مزا آگیا۔ استاد
ذوق بھی مسکرائے کہ چلواسی بہانے سے میری تعریف ہورہی ہے۔ مرزا فخر ونے اٹھ کر سلام کیا اور کہا: یہ
آپ اصحاب کی بزرگانہ شفقت ہے جو اس طرح ارشاد ہو تاہے ورنہ من آنم کہ من دانم۔

وہ جد هر نظر ڈالتے لوگ تعریفیں کرتے اور وہ جھک جھک کر سلام کرتے۔ جب محفل میں ذرا سکون ہواتو مر زا فخر و نے چو بدار کو اشارہ کیا۔ اس نے شامیانے کے سامنے سے ایک شمع اٹھاسامنے کی صف میں میاں بل کے آگے رکھ دی۔ نام توان کاعبد القادر تھا، مگر شہر کا بچہ بچپہ ان کو "میاں بل" کہتا تھا۔ ان کو اپنی طاقت پر اتناغر ور (۱) تھا کہ کسی پہلوان کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ جس اکھاڑے میں جاتے وہاں

(بقيه اگلے صفحہ پر)

ا۔ اس غرور ہی نے آخر ان کو نیچا دکھایا۔ ان کا روز روز اکھاڑے میں آکر خم ٹھوکنا لوگوں کو ناگوار گزرا۔ شیخو والوں کے استاد حاجی علی جان نے ایک پٹھا تیار کیا۔ بدن میں تو پچھ ایسا زیادہ نہ تھا مگر داؤں تیج میں طاق تھا اور پھر تی اس بلا کی تھی کہ کیا کہوں۔ ایک دن جو میں بل نے حسب معمول شیخو والوں کے بہاں آکر خم شوکے تو لونڈا کپڑے اتار، پیترا بدل سامنے آگیا اور خم ٹھونک کر ہاتھ کموں چاہا۔ میاں بل کو ہنمی آگئی کہ بھلا یہ پودنا میرا کیا مقابلہ کرے گا۔ ہاتھ ملانے میں تامل کیا۔ استاد علی جان نے کہا :کیوں بھی ہاتھ کیوں نہیں ملاتے، یا تو ہاتھ ملاؤ یا پھر کبھی اس اکھاڑے میں آگر خم نہ ٹھونکنا۔ کہنے گئے :استاد !جوڑ تو دکھے لو، خواہ مخواہ اس لونڈے کو پہوانے سے حاصل؟ استاد نے کہا :میاں جو جیسی کرے گا ولیک بھرے گا۔ دنگل میں تم اسے پکل ڈالنا۔ یہی ہوگا نا کہ ہڈی پہلی تزوا کر آئندہ کو کان ہو جائیں گا۔ بہر حال دونوں کے ہاتھ مل گئے، تار تخ مقرر ہوگئی۔ اس مشاعرے کے دو چار دن بعد شاہی دنگل میں کشی قرار پائی۔ عید گاہ کے پاس ہی یہ دنگل ہے۔ دس پندرہ ہزار آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، مگر اُس روز وہاں تل رکھنے کو جگہ نہ تھی۔ جدھر نظر جاتی سر می سر دکھائی دیتے۔ میاں بل کی بے ہودگیوں کی وجہ سے ساری دبلی اس لونڈے کی طرف تھی۔ پہلے چھوٹی موٹی کشتیاں ہوتی جاتی سر می سر دکھائی دیتے۔ میاں بل کی بے ہودگیوں کی وجہ سے ساری دبلی اس لونڈے کی طرف تھی۔ پہلے چھوٹی موٹی کشتیاں ہوتی رہیں۔ چھے پڑھ کر مٹی سینے پر ڈالی اور خم ٹھونک کر آ منے سامنے ہوگے۔ دونوں کے جسموں میں زمین آسان کا فرق تھا، ہاتھی اور کھائیں۔ پچھے پڑھ کر مٹی سینے پر ڈالی اور خم ٹھونک کر آ منے سامنے ہوگے۔ دونوں کے جسموں میں زمین آسان کا فرق تھا، ہاتھی اور

خم ٹھونک آتے اور کسی کو جو اب میں خم ٹھونکنے کی ہمت نہ ہوتی۔ پہلوانی کی نسبت سے تخلص بل رکھا تھا۔ مضمون بھی رندانہ باند ھتے تھے۔ پڑھتے اس طرح تھے گویا میدانِ کار زار میں رجز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے غرض نہ تھی کہ کوئی تعریف کرتاہے یا نہیں، ان کو اپنے شعر پڑھنے سے کام تھا۔ غزل لکھی تھی:

کہہ دورقیب سے کہ وہ باز آئے جنگ سے ہرگز نہیں ہیں یار بھی کم اُس دبنگ سے لب کا بڑھا دیا مزا خطِّ سبز نے ساقی نے پشت دی مے صافی کو جنگ سے دل اب کے بے طرح سے پھنسازلف یار میں نکلے یہ کیونکہ دیکھیے قبیدِ فرنگ سے آجائیو نہ بیج میں ظالم کے، دیکھنا یاری تو تم نے کی ہے بل آس شوخ وشنگ سے یاری تو تم نے کی ہے بل آس شوخ وشنگ سے یاری تو تم نے کی ہے بل آس شوخ وشنگ سے

ان کی غزل ختم ہوتے ہی چوبدار نے دوسر ی شمع اٹھا مر زاعلی بیگ کے سامنے رکھ دی۔ یہ بڑے گورے چٹے نوجوان آدمی ہیں، کسرت کا بھی شوق ہے۔ ناز نیں شخلص کرتے ہیں۔ دہلی میں بس یہی ایک

(بقیہ گزشتہ صفح کا) چیو نٹی کا مقابلہ تھا۔ تمام دنگل میں سناٹا تھا۔ سوئی بھی گرے تو آواز من لو۔ وہاں آواز تھی تو "یا علی" کی یا خم شھو تکئے کے۔ میاں بل نے لونڈے کا ہاتھ کیڑ کر جھکا دیا، وہ آگے کو جھکا۔ یہ کمر پر آگئے، وہ جھٹ غوطہ مار ہاتھوں کو چیر کر نکل گیا۔ انھوں نے ماں کا سیدھا ہاتھ کیڑ کر دھوبی پاٹ پر کسنا چاہا۔ وہ توڑ کر کے الگ جا کھڑا ہوا۔ یہ گاؤ زوری کر کے اس کو دبا تو لیتے، لیکن وہ ابنی پھرتی کی وجہ سے ذرا سی دیر میں صاف نکل جاتا۔ آخر ایک دفعہ یہ اس کو دبا ہی بیٹے۔ وہ چپا پڑا رہا۔ انھوں نے ہفتے کس لیے۔ تھوڑی دیر تک اس کو خوب رگڑا۔ وہ سبے چلا گیا انھوں نے پہلو میں اُس کر اس کا سینہ کھولنا چاہا۔ وہ بھی موقع تاک رہا تھا۔ یہ کھینچنے میں ذرا غافل تک اس کو خوب رگڑا۔ وہ سبے چلا گیا انھوں نے پہلو میں اُس کر اس کا سینہ کھولنا چاہا۔ وہ بھی موقع تاک رہا تھا۔ یہ کھینچنے میں ذرا غافل ہوئے، اس نے ٹانگ پر باندھ کر جو اڑایا تو میاں بل چاروں شانے چت جا پڑے۔ لونڈا اچک کر سینے پر سوار ہوگیا۔ "وہ مارا، وہ مارا" کی آوازوں سے دنگل ہل گیا۔ لوگوں نے دوڑ کر لونڈے کو گود میں اٹھا لیا۔ کی نے پھر کر یہ بھی نہ دیکھا کہ میاں بل کہاں پڑے ہیں۔ یہ بھی چپئے سے اٹھ، چادر اوڑھ، منہ لیبٹ، ایسے غائب ہوئے کہ پھر کسی نے ان کی صورت نہ دیکھی۔ دنگل سے کیا گئے۔ ہمیشہ کے لیے دبلی سے گئے۔ تھے بڑے غیرت مند، وہ دن اور آج کا دن، پھر ان کی صورت نہ دیکھی۔ دنگل سے کیا گئے۔ ہمیشہ کے لیے دبلی سے گئے۔ تھے بڑے غیرت مند، وہ دن اور آج کا دن، پھر ان کی صورت نئر در آئی، خدا جانے کہاں مرکھیے گئے۔

ریختی گوہیں۔ اِدھر شمع رکھی گئی، اُدھر نواب زین العابدین خاں نے آواز دی: اوڑھنی لاؤ۔ ایک نوکر فوراً تاروں بھری، گہرے سرخ رنگ کی اوڑھنی لے کر حاضر ہوا۔ ناز نیس نے بڑے ناز واداسے اس کو اوڑھا۔ ایک پلوکا بُگل مارا، دو سر اپلوسامنے بھیلالیا اور خاصی بھلی چنگی عورت معلوم ہونے لگے۔ غزل ایسی لڑ لڑ کر اور اڑ اُڑ کر پڑھی کہ سارامشاعرہ عش عش کرنے لگا۔ نرت ایسا پیارا کرتے تھے کہ کوئی بیسوا بھی کیا کرے گی۔ دو سر اشعر اس طرح پڑھا کہ گویا "باجی" کو جلانے کے لیے سب بھھ کرنے کو تیار ہیں۔ قلعے والوں کو تو اس غزل میں بڑا مز ا آیا، مگر جور بختے کے استاد تھے، وہ خاموش بیٹھے سنتے رہے۔ غزل میں تھی:

ہوئی عشاق میں مشہور، یوسف سا جواں تاکا بُوا! ہم عور توں میں تھا بڑا دیدہ زلیخا کا مجھے کہتی ہیں باجی تو نے تاکا جھوٹے دیور کو نہیں ڈرنے کی میں بھی، ہاں نہیں تاکا تو اب تاکا اگر اے نازنیں تو دبلی نیلی کامنی سی ہے جھریرا سا بدن نام خدا ہے تیرے دولھا کا حجوریرا سا بدن نام خدا ہے تیرے دولھا کا

اب تو دونوں شمعیں اس طرح گر دش کرنے لگیں کہ پہلے صف کے سید ھی جانب کا ایک شخص غزل پڑھتا تھا اور پھر الٹی طرف کا۔ اگلے صفحے پر ایک نقشہ دیتا ہوں ، اس سے نشست کی کیفیت ، پڑھنے والوں کا سلسلہ اور مشاعرے کا انتظام اچھی طرح سمجھ میں آجائے گا:

| ci C                        | ئير                                                   | Ç:             | <i>و</i> ل: | יוניט | 726    | نعون | Œ"         | (;                      | ایغاد        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------|--------|------|------------|-------------------------|--------------|
| جعفري                       |                                                       |                |             |       |        |      |            |                         | دسا          |
| تنویر<br>یکتا<br>جوش<br>بخل |                                                       |                |             |       |        |      |            |                         | ر فعت        |
| يکتا                        |                                                       |                |             |       |        |      |            |                         | قناعت        |
| جوش                         |                                                       |                |             |       |        |      |            |                         | حیا          |
| تجلي                        | <u>-</u>                                              |                |             |       |        |      |            |                         | ظهير         |
| کامل<br>قلق                 | <b>3.</b>                                             |                |             |       |        |      |            |                         | صابر         |
| قلق                         | <u>.</u>                                              |                |             |       |        |      |            |                         | واغ          |
| تصوير                       | $\frac{\overline{s}}{\overline{s}}$                   |                |             |       |        |      |            |                         | احسان        |
| اوج<br>ناز نیں              | $\vec{\mathcal{J}}$                                   |                |             |       |        |      |            |                         | ذوق          |
| نازنيں                      |                                                       |                |             | *     |        |      |            |                         |              |
| L                           | آ ۱۱ رجب سند ۱۲۷۱ هسک مثیا عرب میس شعر ای نشست کافتشد |                |             |       |        |      |            |                         | 7            |
| يل<br>عاشق<br>شمكين<br>تابش |                                                       |                |             |       |        |      |            |                         | ا:           |
| تمكين تمكين                 | **                                                    |                |             |       |        |      |            |                         | غالب<br>مومن |
| تابش                        |                                                       |                |             |       |        |      |            |                         | آزرده        |
| اوج                         |                                                       |                |             |       |        |      |            |                         | شيفته        |
| تعشق                        |                                                       |                |             |       |        |      |            |                         | صهبائی       |
| ر قم                        |                                                       |                |             |       |        |      |            |                         | عيش          |
|                             |                                                       |                |             |       |        |      |            |                         | عارف         |
| عزیز<br>شهرت                |                                                       |                |             |       |        |      |            |                         | ر خشال       |
| קייט                        |                                                       |                |             |       |        |      |            |                         | علائی        |
| ζį.                         | وسيس الم                                              | <u>ئ</u><br>•( | آزاد        | પ્રેઃ | مر مای | Ç.   | ) يون<br>ن | :' <del>'</del> :<br>·( | ٤            |

نازنیں کے پڑھنے کے بعد دائیں طرف کی شمع ہٹ کر میاں عاشق کے سامنے آئی۔ یہ بجارے ایک مز دور پیشہ آدمی ہیں۔ لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتے۔ نہ کسی کے شاگر دہیں، نہ کسی کے استاد۔ شعر احیا خاصا کہتے ہیں۔اس مشاعرے میں ایک شعر توابیانکل گیا کہ سجان اللہ! لکھاہے:

> فقط توہی نہ میر ااے بتِ خوں خوار دشمن ہے ترے کوچے میں اپنا ہر در و دیوار دشمن ہے

غزل میں باقی سارے اشعار تو صرف بھرتی کے تھے مگر اِس شعر پر ہر طرف سے بڑی دیر تک واہ واہ ہوتی رہی۔ اُن کی غزل ختم ہونے پر ہائیں طرف کی شمع اٹھا کر عبد اللہ خاں اوج کے سامنے رکھ دی گئے۔ پیہ بڑے پرانے چالیس پینتالیس برس کے مشّاق شاعر ہیں۔ مضمون کی تلاش میں ہر وقت سر گر داں رہتے ہیں، کیکن ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایسے بلند مضامین اور نازک خیالات لاتے ہیں کہ ایک شعر تو کیا، ایک قطعے میں بھی اُن کی سائی مشکل ہے اور کوشش پیر کرتے ہیں کہ ایک ہی شعر میں مضمون کھیادیں؛ نتیجہ پیر ہو تا ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ بھلا دو سروں کو توان کے شعروں میں کیا مزہ آئے اور کوئی کیا داد دیے؛ ہاں پیر خو دہی پڑھتے ہیں،خو دہی مزہ لیتے ہی اور خو دہی اپنی تعریف کر لیتے ہیں۔غزل اس زور وشور سے پڑھتے ہیں کہ زور میں آکر صف ِ مجلس سے گزوں آگے نکل جاتے ہیں۔ان کے شاگر د تو دوجار ہی ہیں، مگر استاد بھی اِن کو استاد مانتے ہیں۔ بھلاکس کا بل بوتا ہے جو ان کو استاد نہ کہہ کر لڑائی مول لے۔ ادھر انھوں نے شعریڑھا، اد هر استاد ذوق یامر زاغالب نے داد دی۔ داد دینے میں ذرادیر ہوئی اور اِن کے تیور بدلے۔ اِن کے غصے کی عملا كون تاب لا سكتاہے، چاروناچار تعریف كرنی پرتی، جب كہيں جاكريہ ٹھنڈے بڑتے۔ غزل ہوئی تھی:

سانچ میں تیغ کے سر لیتے ہیں ڈھال اپنا (رکھ کے) دیوی کے آستاں پر سیمیں ہلال اپنا

دم کا جو دمدمہ یہ باندھے خیال اپنا ہے بل صراط اتریں، یہ ہے کمال اپنا طفلی ہی سے ہے مجھ کو وحشت سراسے نفرت سم میں گڑا ہوا ہے آہو کے نال اپنا کسب شہادت اپنا ہے یاد کس کو قاتل چیک کے آبلوں کی میں باگ موڑتا ہوں

آخری شعر پر تو مر زاغالب آجیل پڑے، کہنے گگے: واہ میاں اونے اس شعر کے دوسرے مصرعے نے تو غضب ڈھا دیا ہے۔ بھی واللہ! الفاظ "رکھ کے "کیا خوب پھنسائے ہیں۔ یہ سب کا فرہیں جو شہمیں استاد کہتے ہیں، میاں تم تو شعر کے خدا ہو خدا۔ غرض سب استادوں نے تعریفوں کے پل باندھ دیے اور میاں اونے پھول کر کیا ہوئے جاتے ہیں۔ جب ذرا سکون ہوا تو سید ھی طرف کی شمع کھسک کر محمد یوسف میاں اونے پھول کر کیا ہوئے جاتے ہیں۔ جب ذرا سکون ہوا تو سید ھی طرف کی شمع کھسک کر محمد یوسف میکن کے سامنے آئی۔ اِن کی عمر کوئی پندرہ سولہ سال کی ہوگی۔ مدرسہ کو ہلی میں طالبِ علم ہیں۔ غضب کی ظریفانہ طبیعت پائی ہے۔ بات کرنے میں منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ نازک نقشہ، سانولا رنگ، کھر ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی ہوئے۔ خوب صورت آدمی نکلیں گے۔غزل کہی تھی:

کس دل جلے کی بار خدایا ہیہ آہ تھی آئین کون ساتھا، بیہ کیا رسم و راہ تھی رہتا خدا تھا جس میں، بیہ وہ بارگاہ تھی جادو فریب آہ بیہ کس کی نگاہ تھی

دوزخ بھی جس سے مانگتا ہر دم پناہ تھا خانہ خراب ہو ترا اے عشقِ بے حیا تو نے جو دل کو میرے صنم خانہ کر دیا تکدیں کو اک نگاہ میں دیوانہ کر دیا

میال جمکین کادل بڑھانے کو سب نے تعریف کی۔ قطعے کو کئی کئی دفعہ پڑھوایا۔ استاد احسان نے کہا:
میاں یوسف! کیا کہنا ہے۔ خوب کہتے ہو، کوشش کیے جاؤ، ایک نہ ایک دن استاد ہو جاؤگ، مگر میال کسی کے شاگر دہو جاؤ، بے استاد رہے تو بھٹک نکلو گے۔ میال جمکین نے مسکر اکر کہا: استاد! میں کہیں آپ کے شاگر دہو جاؤ، بے استاد رہ تو بھٹک نکلو گے۔ میال جمکین نے مسکر اکر کہا: استاد! میں کہیں آپ کہا: حکم سے باہر ہو سکتا ہوں، کل ہی ان شاء اللہ استاد اور آئی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، استاد ذوق نے کہا: ہال بھٹی ہال، خوب انتخاب کیا۔ بس یہ سمجھو کہ چند دنوں میں بیڑ اپار ہے۔ یہال یہ با تیں ہور ہی تھیں کہ دو سری شمع غلام احمد تصویر کے سامنے پہنچ گئی۔ ان کو میاں بین بھی کہتے ہیں۔ الف کے نام بے نہیں جانتے مگر طبیعت غضب کی پائی ہے۔ پہلے میاں تنویر کے شاگر دیتے، بعد میں ان سے ٹوٹ کر استاد ذوق سے گر طبیعت غضب کی پائی ہے۔ پہلے میاں تنویر کے شاگر دیتے، بعد میں ان سے ٹوٹ کر استاد ذوق سے آ ملے۔ بھاری بدن، مُنڈی ہوئی ڈاڑھی، جھوٹی جھوٹی مونچھیں، گہر اسانولار نگ، جسم پر سوسی کا نگ مہری کا بیجامہ، او پر سوسی کا کر تا، کند ھے پر لٹھے کارومال، سر پر سوزنی کے کام کی گول ٹویی۔ بے چارے نیچا بندی

کے کام پر گزر او قات کرتے ہیں۔ بڑے پر گو شاعر ہیں۔ لکھنا پڑھنا تو جانتے ہی نہیں، اس لیے جو پچھ کہتے ہیں دل و دماغ ہی میں کھونستے جاتے ہیں۔ یاد اس بلا کی ہے کہ ذرا چھیڑ و توارگن کی طرح بجنے لگتے ہیں اور ختم کرنے کانام نہیں لیتے۔ کلام ایسا پاکیزہ ہے کہ بڑے استادوں کے سر ہل جاتے ہی۔ ان کو سنو تو یہ معلوم ہی نہیں ہو تا کہ ایک اُمی پڑھ رہا ہے۔ بس یہی سمجھ لو کہ الشعراء تلا میذ الرحمن کی بہترین مثال ہیں۔ غزل کہی تھی:

ہجر کی شب تو سحر ہو یا رب! جان ہے کار تو اپنی نہ گئی مجھ سے اتنا بھی نہ کھنچے صاحب! جذبہ دل نہیں لایا تم کو

ہر شعر پر واہ واہ اور سبحان اللہ کے شور سے محفل گونج جاتی تھی۔ غزل تمام ہوئی تو استاد ذوق نے حکیم مومن خال کی طرف دیکھ کر کہا: خال صاحب! یہ میاں ببن بھی غضب کی طبیعت لے کر آئے ہیں۔ کہنے کو تومیر سے شاگر دہیں مگر اب تک ان کے کسی شعر میں اصلاح دینے کی مجھے توضر ورت نہیں ہوئی۔ کل ایک غزل سنائی تھی، میں تو پھڑک گیا، ایک شعر تو ایسا بے ساختہ نکل گیا ہے کہ تعریف نہیں ہوسکتی۔ ہاں میاں ببن ! وہ کیا شعر تھا؟ میاں ببن نے ذراد ماغ پر زور ڈالا اور شعر دماغ سے بھسل زبان پر آگیا، مطلع تھا:

برچھی تری نگاہ کی پہلو میں آ لگی پہلوسے دل میں، دل سے کلیجے میں جالگی

اور شعریه تھا:

دامن پہ وہ رکھے نہ رکھے دل رُبا لگی لیکن ہماری خاک ٹھکانے سے آ لگی تھیم صاحب نے بہت تعریف کی اور کہا: میاں ببن! یہ خدا کی دین ہے، یہ بات پڑھنے پڑھانے سے پیدا نہیں ہوتی۔ میاں خوش رہو، اس وقت دل خوش کر دیا۔

ان کے بعد شمع محمد جعفر تابش کے سامنے آئی، یہ الہ آباد کے رہنے والے ہیں۔ بہت دنوں سے دلّی میں آرہے ہیں۔ بیارے گوشہ نشین آدمی ہیں۔ شاعری سے دلی لگاو ہے۔ کوئی مشاعرہ نہیں ہو تا جہاں نہ بہنچتے ہوں۔ غزل میں دوشعر بہت اچھے تھے، وہی لکھتا ہوں:

کبھی بین بادہ رہ نہیں سکتے تو ہہ کو سازگار نہیں دل میں خوش ہیں عدو، پر اے تابش وہ ستم گر کسی کا یار نہیں

مقطعے کی پچھ الیمی بیاری بندش پڑی کہ سب کے منہ سے بے ساختہ واہ واہ نکلی۔ مفتی صدر الدین صاحب کی توبیہ حالت تھی کہ پڑھتے تھے اور جھومتے تھے۔

تابش کے بعد الٹی جانب کی شمع میاں قلق کے آگے گئی۔ خدا اِن سے محفوظ رکھے، بڑے چالا ک آدمی ہیں۔ عبد العلی نام ہے، مدراس کے رہنے والے ہیں۔ کوئی تیس برس کی عمر ہے۔ بجیپین ہی میں گھرسے نکل کھڑے ہوئے۔ حیدرآ باد ہوتے ہوئے دہلی آئے۔ ہزاروں کو تعویذ گنڈے کے جال میں بچنسا کر پٹر اکر دیا۔ ان کی شکل سے لوگ گھبر اتے ہیں۔ شاہ صاحب بنے پھرتے ہیں مگر دل کا خدا مالک ہے۔ شعر خاصا کہتے ہیں، لکھا تھا:

جامِ شراب سے خُمِ گردوں تو بن گیا ساقی بنا دے ماہ، یبالہ اجھال کے ہم مشربوں میں چل کے قلق ہے کشی کرو جھگڑے وہاں نہیں ہیں حرام و حلال کے

یہ پڑھ چکے تو شمع منتی محمود <sup>(۱)</sup> جان اوج کے سامنے گئے۔ ان کی غزل میں دوہی شعر ایسے تھے جن کی تھوڑی بہت تعریف ہوئی، باقی سب بھرتی کے تھے:

> آنے میں اُس جانِ جال کے دیر ہے پچھ مقدر کا ہمارے پھیر ہے ہے یقین وہ جانِ جال آتا نہیں موت آنے میں پھر کیوں دیر ہے

ان کے بعد مر زاکامل بیگ کی باری آئی۔ بیہ سپاہی پیشہ آدمی ہیں، کامل شخلص کرتے ہیں۔ مشاعر بے میں بھی او پچی بن کر آئے ہیں۔ غزل اس طرح پڑھی گویا فوج کی کمان کر رہے ہیں۔ دیکھ لو مضمون میں بھی وہی سپاہیانہ رنگ جھلک رہا ہے۔ ان کی غزل میں قطعہ بڑے مزے کا تھا، وہی لکھتا ہوں:

مڑگاں سے گرنچ دل، ابر وکرے ہے گکڑے یہ بات میں نے کہہ کر جب اُس سے داد چاہی کہنے لگا کہ ترکش جس وقت ہووے خالی تلوار پھر نہ کھنچے تو کیا کرے سیاہی

اب حکیم سید محمد تعشّق کے پڑھنے کا نمبر آیا۔ یہ بڑے پائے کے ادیب ہیں۔ تریسٹھ چونسٹھ برس کی عمر ہے، حکمت میں اپناجواب نہیں رکھتے۔ غرض کیا کہوں، ایک جامع کمالات شخص ہیں، مگر اپنے آپ کو

ا۔ آیندہ یہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں کہ سیر ھی طرف سے شمع بڑھی یا الٹی جانب سے۔ بس یہ سمجھ لیجیے کہ دائیں طرف کا ایک شاعر پڑھتا تھا اور پھر بائیں طرف کا۔

بہت دور کھنچتے ہیں۔ اچھاشعر سنتے ہیں تو بے تاب ہو جاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ جس طرح میں تعریف کرتا ہوں اسی طرح دوسرے بھی میرے شعر کی تعریف کریں۔ شعر برانہیں کہتے، مگر ایسا بھی نہیں ہوتا کہ مشاعرہ چیک اٹھے اور ہر شخص کے منہ سے بے ساختہ واہ واہ نکل جائے۔ آپ خود ہی اِن کا کلام دیکھ لیجے:

> تجھ کو اِس میری آہ و زاری پر رحم اے فتنہ گر نہیں آتا وعدہُ شام تو کیا لیکن کچھ وہ آتا نظر نہیں آتا تیرے بیار کا ہے یہ عالم ہوش دو دو پہر نہیں آتا

تعریف توہوئی مگر کچھ ان کے دل کونہ لگی، اس لیے ذرا آزر دہ سے ہو گئے۔ اِن کے بعد شمع میر حسین بخل کے سامنے آئی۔ یہ میر تقی میر کے پوتے ہیں۔ بڑے ظریف اور نکتہ سنج آدمی ہیں۔ کلام میں وہی میر صاحب کارنگ جھلکتا ہے، زبان پر جان دیتے ہیں۔ غزل تو چھوٹی سی ہوتی ہے مگر جو کچھ کہتے ہیں اچھا کہتے ہیں۔ کیوں نہ ہو، آخر کس کے بوتے ہیں:

مری وفا پہ تخفے روز شک تھا اے ظالم!

یہ سر، یہ تیغ ہے، لے اب تو اعتبار آیا
یہ شوق دیکھو پسِ مرگ بھی بجل نے
کفن میں کھول دیں آئکھیں، سناجو یار آیا

دوسرے شعر پروہ تعریف ہوئی کہ میاں بچلی کی باچھیں کھل گئیں۔

میاں بیلی پڑھ چکے تو تھیم سکھانندر قم کی باری آئی۔اِن کو میں تھیم مومن خال صاحب کے مکان پر دیکھ چکا تھا۔ کلام توابیااچھانہیں ہوتا مگر پڑھتے خوب ہیں۔ جہال کسی نے ذرا بھی تعریف کی اور انھوں نے سلام کا تارباندھ دیا، غزل لکھی تھی:

بجھانا آتشِ دل کا بھی کچھ حقیقت ہے ذرا سا کام مجھے چشمِ تر نہیں آتا عدم سے کوچہ قاتل کی راہ ملحق ہے گیا اُدھر جو گزر، پھر ادھر نہیں آتا ہو خاک چارہ گری اس مریض کی تیرے نظر میں تجھ سا کوئی چارہ گر نہیں آتا

تیسراشعر تھیم مومن خال صاحب کے رنگ کا تھا، اس کی انھوں نے بہت تعریف کی، مگر اس کے ساتھ یہ بھی کہا: میاں رقم! یا تو تم تھمت ہی کرویا شعر ہی کہو، ان دونوں چیزوں کو ملا کر چلانا ذرامشکل کام ہے۔

شمع کا شیخ نیاز احمد جوش کے سامنے جاناتھا کہ شاگر دانِ ذوق ذرا سنجل بیٹے۔ جوش کو استاد ذوق بہت عزیز رکھتے ہیں۔ ان کی عمر اٹھارہ انیس سال کی ہے، مگر بلا کے طبّاع اور ذہین ہیں۔ ان کی سخن گو کی اور سخن فہمی کی قلعے بھر میں دھوم ہے، مگر مشاعرے میں انھوں نے جو غزل پڑھی وہ تو مجھے ببند نہ آئی، ہاں قلعے والوں نے واہ واہ کے شور سے مکان سرپر اٹھالیا۔ استاد ذوق نے بھی سبحان اللہ! سبحان اللہ! کہہ کر شاگر دکا دل بڑھایا۔ غزل د کھے لیجے، ممکن ہے کہ میں نے ہی غلط اندازہ لگایا ہو:

کیوں کر وہ ہاتھ آئے کہ یاں زور و زر نہیں لے دے کے ایک آہ، سو اُس میں اثر نہیں قسمت سے درد بھی تو ہوا وہ ہمیں نصیب جس درد کا کہ چارہ نہیں، چارہ گر نہیں قسمت ہی میں نہیں ہے شہادت، وگر نہیاں وہ زخم کون سا ہے کہ جو کارگر نہیں سجدے میں کیوں پڑاہے،ارے اٹھ شراب پی اے جوش مے کدہ ہے، خدا کا یہ گھر نہیں

آپ نے غزل ملاحظہ کرلی۔ میں تو اب بھی یہی کہوں گا کہ کوئی شعر بھی ایسا نہیں جو تعریف کے قابل ہو۔ اب زبر دستی کی تعریفیس کرنادوسری بات ہے۔

ان کے بعد مولوی امام بخش صہبائی کے بڑے فرزند مجمد عبد العزیز کا نمبر آیا۔ یہ عزیز تخلص کرتے ہیں۔ غزل خوب کہتے ہیں۔ کیوں نہ ہو بڑے باپ کے بیٹے ہیں۔ ہائے کیا کیا شعر نکالے ہیں، لکھتے ہیں:

جلنا جو سوز کا ہے، تو رونا گداز کا منصور کو حریف نہ ہونا کھت راز کا اور خلق کو گمان ہے ہم پر نماز کا اس میں گلہ نہیں مجھے آئیٹ ساز کا یاں بڑھ گیا دماغ تعنافل سے ناز کا

جوں شمع شغل تیرے سرایا نیاز کا سج فہمیوں سے خلق کی دیکھا کہ کیا ہوا ہم عاصیوں کا بارِ گنہ سے جھکا ہے سر مغرور تھا ہی، اور وہ مغرور ہوگیا اوروں کے ساتھ لطف سے تھا صورت نیاز

ذرائیج کہیے گاساری غزل مرضع ہے یا نہیں؟ ہاں اس غزل کی جو یکھ تعریف ہوئی بجاہوئی۔استاد ذوق فی استاد ذوق نے کہی کہا: بھی صہبائی! تمھارایہ لڑ کاغضب کا نکلاہے، خدااس کی عمر میں برکت دے، ایک دن بڑانام پیدا کرے گا۔ واہ میاں صاحب زادے واہ! کیا کہناہے، دل خوش ہو گیا۔ کیوں نہ ہو، ایسوں کے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میاں عزیز نے اٹھ کر سلام کیا اور بیٹھ گئے۔

میاں عزیز کے بعد شمع خواجہ معین الدین یکنا کے سامنے آئی۔ اِن کا کیا کہنا۔ سرکارسے خطابِ خانی پایا ہے، کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتے۔ کبھی کسی کے شاگر دہوتے ہیں، کبھی کسی کے۔ پہلے احسان سے تلمذ تھا، آج کل مرزاغالب کی طرف ڈھلک گئے ہیں۔ ایسے متلون مزاجوں کونہ کبھی کچھ کہنا آیا ہے، نہ آئے گا۔ میرا دل بڑا خوش ہوا کہ کسی نے تعریف نہیں کی۔ بڑے جلے ہوں گے۔ کبلا ایسے شعروں کی کوئی خاک تعریف کرتا:

نو آساں ہیں، دو بھی نہیں، چار بھی نہیں لب پر ہمارے تذکرۂ یار بھی نہیں آسان گر نہیں ہے تو دشوار بھی نہیں

اے آہِ شعلہ زا! یہ خس و خار بھی نہیں ہے کس کو تابِ شکوہ دشمن کہ ضعف سے جینا فراقِ یار میں وعدے کی لاگ پر

ہاں اب جس کے سامنے شمع آئی ہے، وہ شاعر ہے۔ یہ کون ہیں؟ مرزاحاجی ہیگ شہر تے۔ گورارنگ، میانہ قد، کوئی ۴۳۰ برس کی عمر، بڑے بینے سنورے رہتے ہیں۔ پہلے انہی کے مکان پر مشاعرہ ہوتا تھا، اب تھوڑے د نوں سے بند ہے۔ مفتی صدر الدین صاحب کے شاگر دِ رشید ہیں۔ کہتے بھی خوب ہیں اور پڑھتے بھی خوب ہیں ارتاجاتا پڑھتے بھی خوب ہیں۔ بڑی پاٹ دار آواز ہے۔ پڑھنے کا ڈھنگ ایسا ہے کہ ایک ایک لفظ دل میں ارتاجاتا ہے، ہر شعر پر تعریفیں ہوئیں اور کیوں نہ ہوتیں، ہر شعر تعریف کے قابل تھا۔ غزل ہے ہے:

ایک دن، دودن، کہاں تک، تو بھی کچھ انصاف کر یہ تو جلنا روز کا اے سوزِ ہجراں ہوگیا ہے ترقی جوہرِ قابل ہی کے شایاں کہ میں خاک کا پتلا بنا، پتلے سے انساں ہوگیا کفر و دیں میں تھا نہ کچھ عُقدہ بہ جز بندِ نقاب اُس کے کھلتے ہی یہ کارِ مشکل آساں ہوگیا اُس کے کھلتے ہی یہ کارِ مشکل آساں ہوگیا

پہلے دعوائے خدائی اُس بتِ کافر کو تھا پہلے درستی پر جو آج آیا تو انساں ہوگیا

آخری شعر پر تو مرزاغالب کی بیہ حالت تھی کہ گویا بالکل مست ہو گئے ہیں۔ رانوں پر ہاتھ مارتے اور کہتے: واہ میاں شہرتے واہ! کمال کر دیا! شعر کیا ہے، اعجاز ہے۔ بیہ ایک شعر بڑے بڑے دیوانوں پر بھاری ہے،ہاں کیا کہا ہے سبحان اللہ!

پہلے دعوائے خدائی اس بتِ کافر کو تھا پہلے درستی پر جو آج آیا تو انساں ہوگیا

غرض اس شعر نے ایک عجیب کیفیت محفل میں پیدا کر دی تھی۔ لوگ خود پڑھتے، ایک دوسر بے کوسناتے، مزے لے کے حجومتے اور جوش میں واہ واہ اور سبحان اللہ کے نعرے مارتے۔ بڑی دیر میں جاکر محفل میں ذراسکون ہوا تو شمع نوازش حسین خال تنویر کے سامنے گئی۔ یہ جوان آدمی ہیں، کوئی بتیس تینتیس برس کے ہول گے۔ بادشاہ سلامت ان کو بہت عزیز رکھتے ہیں۔ میال شہرت کے شعر نے وہ جوش پیدا کر دیا تھا کہ ان کی غزل کسی نے بھی غور سے نہیں سنی۔ غزل بھی معمولی تھی، صرف یہ قطعہ خاصا تھا:

جان کر دل میں مجھے اپنا مریضِ تپِ غم! کہنا لوگوں سے بظاہر بتِ عیّار ہے کیا رنگ ِرخ زرد ہے، تر چیثم ہے، لب پر دم سرد پوچھنا اِس سے کہ اس شخص کو آزار ہے کیا

یہ پڑھ چکے تو شمع میر بہادر علی حزیں کے سامنے رکھی گئے۔ یہ بڑے سنجیدہ، متین اور وضع دار آدمی ہیں۔عارف کے شاگر دہیں،ان کا ایک شعر بڑے مزے کاہے:

## سبو سے منہ لگائیں گے، اب اتنا صبر ہے کس کو کہ بھریے خم سے مے شیشے میں اور شیشے سے ساغر میں

جو غزل انھوں نے اس روز مشاعرے میں پڑھی، اس کے بیہ دو تین شعر اچھے تھے:

الله ری و سعتیں تری اے تنگنائے دل اک داغ رہ گیا مرے پہلو میں، جائے دل اور دیکھیے حزیں ابھی کیا کیا د کھائے دل

دنیا کی و سعتیں تربے گوشے میں آگئیں جل جل کے آخرش تیشِ غم کے ہاتھ سے دیکھا وہ اپنی آنکھ سے جو کچھ سنا نہ تھا

مقطعے کوسب نے پیند کیااور داقعی ہے بھی اچھا۔

ان کے بعد شمع ایسے شخص کے سامنے آئی جوخود شاعر، جس کا باپ شاعر، جس کا بھائی شاعر، جس کا بھائی شاعر، جس کا بارا خاندان شاعر۔ وہ کون؟ میاں باقر علی جعفری۔ فخر الشعر انظام الدین ممنون کے چھوٹے بھائی۔ ملک الشعر اقبر الدین منت کے چھوٹے بھائی۔ ان کی غزل میں زور نہ ہوگا تو اور کس کی غزل میں ہوگا۔ دو شعر سنیے، کہتے ہیں:

تیغ یوں دل میں خیالِ نگہ یار نہ تھینچ ناخدا ترس! تو کعبے میں تو تلوار نہ تھینچ بے سرویا چن و دشت میں عالم کے نہ پھر نازِ ہر گل نہ اٹھا، منتِ ہر کار نہ تھینچ

غزل کی جیسی تعریف چاہیے، ولیسی تعریف نہیں ہوئی، وجہ یہ ہے کہ یہ رنگ اب دہلی سے اٹھتا جاتا ہے، اب توروز مرہ پرلوگ جان دیتے ہیں، اُس میں اگر مضمون پیدا ہو گیا تو سجان اللہ! مرزاغالب اس رنگ کے بڑے دلدادہ تھے، وہ بھی اب اس کو جھوڑتے جارہے ہیں۔

اس کے بعد منتی محمہ علی تشخہ کے پڑھنے کی باری تھی۔ چوبدار اُن کے سامنے شمع رکھنے میں ذرا ہی کچایا۔
یہ ننگ دھڑنگ مزے میں دوزانو بیٹے جھوم رہے تھے۔ چوبدار نے مرزا فخرو کی طرف دیکھا، انھوں نے
آئکھ سے اشارہ کیا کہ رکھ دے۔ اس نے شمع رکھ دی۔ جب شمع کی روشنی آئکھوں پر پڑی تو میاں تشخہ نے
بھی آئکھیں کھولیں۔ پچھ سمجھ کر پھونک مارشمع گل کر دی اور کہا: میں بھی پچھ عرض کروں۔ سب نے کہا:
ضرور فرما ہے۔ انھوں نے نہایت آزادانہ لہجے میں پچھ گاتے ہوئے، پچھ پڑھتے ہوئے یہ غزل سنائی:

آئکھ پڑتی ہے کہیں، پاؤل کہیں پڑتا ہے سب کی ہے تم کو خبر، اپنی خبر کچھ بھی نہیں شمع ہے، گل بھی ہے، بلبل بھی ہے، پروانہ بھی رات کی رات یہ سب کچھ ہے، سحر کچھ بھی نہیں حشر کی دھوم ہے، سب کہتے ہیں یول ہے، یول ہے قائنہ ہے اک تری کھوکر کا، مگر کچھ بھی نہیں نیستی کی ہے جھے کوچہ ہستی میں تلاش سیر کرتا ہول اُدھر کی جدھر کچھ بھی نہیں از جب نہ کرے اے تشنہ! ایک آنسو بھی اثر جب نہ کرے اے تشنہ!

میں کیا بتاؤں کہ اس غزل کا کیا اثر ہوا! ایک سناٹا تھا کہ زمین سے آسان تک چھایا ہوا تھا۔ غزل کا مضمون، آدھی رات کی کیفیت، پڑھنے والے کی حالت؛ غرض یہ معلوم ہو تا تھا کہ ساری محفل کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ اِدھر یہ عالم طاری تھا، اُدھر میاں تشنہ ہاتھ جھٹتے ہوئے اور '' کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں "کھ بھی نہیں "کچھ بھی نہیں "کھے بھی نہیں دروازے سے باہر نکل گئے۔ ان کی '' کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں "ک

آواز بڑی دیر تک کانوں میں گو نجی رہی۔ جب ذرا طبیعتیں سنجلیں توسب کے منہ سے بے اختیار یہی نکلا کہ "واقعي چھ بھي نہيں۔"

مر زا فخرونے شمع منگا کر روشن کی اور کہا: ہاں صاحب پھرسے نثر وع کیجیے۔ شمع حافظ محمد حسین بسمل کے سامنے رکھی گئی۔ بھلا تشنہ کے بعد ان کا کیارنگ جمتا۔ اول تو یہ نو مشق ہیں، مرزا قادر بخش صابر سے اصلاح لیتے ہیں۔ دوسرے غزل میں بھی کوئی خاص بات نہ تھی، البتہ مقطع اجھا تھا، غزل ملاحظہ ہو:

کیا جانے میرے دل نے بیہ کیوں کر اٹھالیا

دل تو نے ہم سے او بتِ کافر اٹھا لیا اس ناز کی یہ بوجھ یہ کیوں کر اٹھا لیا بارِ گرانِ عشق فلک سے نہ اٹھ سکا پیر مُغال نے بسمل ہے کش کو دیکھ کر شیشہ بغل میں، ہاتھ میں ساغر اٹھا لیا

بہر حال کسی نے سناکسی نے نہیں سنا، کچھ تھوڑی بہت تعریف بھی ہوئی اور شمع میر حسین تسکین کے یاس پہنچ گئے۔ان کی کوئی جالیس برس کی عمر ہو گی۔صہبائی کے شاگر دہیں، مومن سے بھی اصلاح لی ہے۔ اِن کا خاندان دہلی میں بہت مشہور ہے۔ انہی کے دادامیر حیدر نے میر حسین علی وزیرِ فرخ سیر کو مارا تھا۔

ساہی پیشہ آد می ہیں۔ شعر بھی برانہیں کتے، لکھاتھا:

کسی کے جانے سے گو خود نہیں قرار مجھے مسجھتے کاش نہ اپنا وہ راز دار مجھے نہیں ہے ضعف سے انبوہ میں گزار مجھے نه دیکھنا تھا تماشائے روزگار مجھے که سوجهتا نہیں اپنا مال کار مجھے

ہزار طرح سے کرنی بڑی تستّی دل شبِ وصال میں سننا پڑا فسانہ غیر وہ اپنے وعدے یہ محشر میں جلوہ فرما ہیں مرے قصور سے دیدار میں ہوئی تاخیر مزے یہ دیکھے ہیں آغازِ عشق میں تسکیں

غرض اس غزل نے مشاعرے کارنگ بھر درست کر دیااورلوگ ذراستنجل کر ہو بیٹھے۔استاد احسان کے شاگر دخواجہ غلام حسین بیدل کے سامنے شمع آئی، انھوں نے یہ غزل پڑھی:

نگه کی، چیثم کی، زلف دو تا کی سے اک دل جفا کس کس بلا کی

کب اس گُل کی گلی تک جا سکے ہے ہوا کی ہوا باندھی ہے یاروں نے ہوا کی ہوں سے ملتے ہو راتوں کو بیدل سے ب

ساری کی ساری غزل بھس بھسی تھی، بھلا اس کی کون تعریف کرتا۔ ہاں اس کے بعد جو غزل محمد حسین صاحب تائب نے پڑھی، اس میں مزہ آگیا۔ تائب مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے جیتیج ہیں اور فخر الشعر انظام الدین ممنون کے شاگر د۔ جھوٹی بحر میں ایسی غزل کھتے ہیں کہ سجان اللہ اور پڑھنا تو ایسا ہے کہ تعریف نہیں ہوسکتی۔ غزل تھی:

پھر کتال وار جگر چاک ہوا پھر کوئی ماہ لقا یاد آیا کھی کتال وار جگر چاک ہوا کے دیا کے دیکھ کر جس کو خدا یاد آیا کہیے اُس بت کو مشابہ کس کے دیکھ کر جس کو خدا یاد آیا عہد پیری میں جوانی کی امنگ آہ کس وقت میں کیا یاد آیا

دوسرے اور تیسرے شعر پر توبہ حال تھا کہ لوگ تعریفیں کرتے کرتے اور میاں تائب آسلام کرتے تھے جاتے تھے۔ جب ذراجوش کم ہوا تو شمع استاد ذوق کے استاد غلام رسول شوق کے سامنے آئی۔ بچارے بڑھے آدمی ہیں، شاہ نصیر کے شاگر دہیں۔ مسجد عزیز آبادی میں امامت کرتے ہیں۔ شروع شروع میں استاد ذوق نے اِن کو اپنا کلام دکھایا تھا، اسی برتے پر یہ اپنے آپ کو ان کا استاد کہا کرتے ہیں اور اب بھی چاہتے ہیں کہ ذوق اسی طرح آکر مجھ سے اصلاح لیا کریں۔ مجھے تو بچھ سٹھیائے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ غزل جویڑھی تو واقعی اس کا مطلع بڑے زور کا تھا، باقی اللّٰہ اللّٰہ خیر سلّا:

کھا ہوا ہے یہ اُس مہ جبیں کے پر دے پر نہیں ہے کوئی اب ایساز میں کے پر دے پر

استاد ذوق کے چھٹرنے کو غالب، مومن، آزر دہ، صہبائی، غرض جتنے استادانِ فن تھے، سب نے میاں شوق کی بڑی واہ واہ کی۔ وہ سمجھے میرے کلام کی تعریف ہور ہی ہے، یہ نہ سمجھے کہ بنارہے ہیں۔ ذراکسی

نے واہ واہ کی اور انھوں نے استاد ذوق کی طرف دیکھ کر کہا: دیکھا! شعر یوں کہتے ہیں۔وہ بے چارے ہنس کر خاموش ہو جاتے۔ان کے ایک آ دھ شاگر دنے جواب دینا بھی چاہا مگر انھوں نے روک دیا۔

خداخداکر کے ان سے فراغت ہوئی تو شمع آزاد کے سامنے آئی۔ ان کانام الیگزینڈر ہیڈ لے ہے۔ قوم کے فرانسیسی ہیں۔ دبلی میں پیداہوئے، یہیں تربیت پائی اور یہیں سے توپ خانے کے کپتان ہو کر الور گئے۔ کوئی اکیس سال کی عمر ہے۔ ڈاکٹری بھی جانتے ہیں، شعر و سخن کا بہت شوق ہے، عارف کے شاگر دہیں۔ جہاں مشاعرے کی خبر سنی اور دبلی میں آموجو دہوئے۔ لباس تووہی فوجی ہے، مگر بات چیت اردو میں کرتے ہیں۔ ایسی صاف اردو بولتے ہیں جیسے کوئی دبلی والا بول رہا ہے۔ شعر بھی پچھ برے نہیں ہوتے۔ ایک فرانسیسی کا اردو میں ایسے شعر کہناوا قعی کمال ہے۔

غزل ملاحظه هو:

وہ گرم رو راہِ معاصی ہوں جہاں میں گرمی سے رہا نام نہ دامن میں تری کا کچھ پاؤں میں طاقت ہو تو کرو دشت نُوردی ہاتھوں سے مزہ د کیھ ذرا جیب دری کا چہلم کو عیادت کے لیے وہ مری آئے آزاد جیلم کو عیادت کے لیے وہ مری آئے آزاد جیلم کو عیادت کے لیے وہ مری آئے آزاد جیل کھکانا بھی ہے اس بے خبری کا

آزادؔ کے بعد شمع دوسری طرف میر شجاعت علی تستی کے پاس آئی۔ بچارے غریب صورت، فرسودہ لباس، کوئی چونسٹھ پینسٹھ برس کے آدمی ہیں، شاہ نصیر کے بڑے چاہیتے شاگر دوں میں تھے۔ اپنے زمانے کے جراتؔ سمجھے جاتے تھے۔ اب بہت دنوں سے دنیا سے کنارہ کشی کر کے قدم شریف میں جارہے ہیں۔ مشاعرے کی کشش کبھی کبھی ان کو دہلی تھینچ لاتی ہے۔ پڑھنے کا انداز بھی نرالا ہے۔ اس طرح پڑھتے ہیں

جیسے کوئی باتیں کر رہا ہو۔ غزل دیکھ لیجیے، یہ معلوم ہو تاہے کہ عاشق ومعثوق میں سوال وجواب ہو رہے ہیں:

پاؤل پر اس کے سر دھرو تو سہی تم گلے سے مرے لگو تو سہی خیر ہے کچھ، پرے ہٹو تو سہی مجھ سے کہنے لگے، سنو تو سہی کہ ذرا جی میں تم جلو تو سہی

کیسی کھوکر جڑی ہے حضرتِ دل جب کہا میں نے، تم پہ مرتا ہوں بول بول بول بول بول ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کیا مزے کی باتیں ہیں غیر کی کل وہ لگ کے چھاتی سے اس کے ہم گلے سے لگے اس کے ہم گلے سے لگ

اس غزل کی جیسی تعریف ہونی چاہیے تھی، ویسی نہیں ہوئی، کیوں کہ اب وہ وقت آگیا تھا کہ نیند کے خمار سے سر میں چکر آنے لگے تھے اور برے بھلے کی تمیز دشوار ہوگئی تھی۔ اس کے بعد جو دوایک غزلیں ہوئیں وہ بس ہو گئیں، نہ کسی نے شوق سے سنا اور نہ مزہ آیا۔

میاں تسلی کے بعد شور نے غزل پڑھی۔ یہ کوئل کے رہنے والے ہیں۔ قوم کے عیسائی ہیں اور نام جارج پیس ہے، یہ معلوم نہیں کس کے شاگر دہیں۔ ہاں اکثر دہلی آتے جاتے رہتے ہیں۔ جو کچھ کہہ لیتے ہیں، بہت غنیمت ہے:

عاجز تھا اپنی جان سے ایسا ترا مریض دیکھے سے جس کے حالت عیسی تباہ تھی بل بے یہ بے خودی کہ خودی سے بھلادیا ورنہ یہ زیست، مرگ کی اپنی گواہ تھی دیر و حرم میں تو نہ دے ترجیح زاہدا جس سمت سر جھاکہ وہی بس سجدہ گاہ تھی

ان کے بعد محمد عسکری نالال کی باری آئی۔ بھلااس نوبے برس کے بڈھے کی آواز نیند کے خمار میں کسی کو کیاسنائی دیتی۔ مصحفی کے سب سے پہلے شاگر دہیں۔ اب توان کوبس تبرک سمجھ لو۔ شعر بھی وہی باوا آدم کے وقت کے کہتے ہیں:

سحر کے ہونے کا دل کو خیال رہتا ہے
شب وصال بھی دل کو ملال رہتا ہے
وہ بد گماں ہوں کہ اُس بت کے سایے پر بھی مجھے
رقیب ہی کا سدا اخمال رہتا ہے

میاں نالاں نے پڑھنا ختم ہی کیا تھا کہ شمع میر صاحب کے سامنے پہنچ گئے۔ شمع کار کھنا تھا کہ ہر شخص سننجل کر بیٹھ گیا۔ بعض نے انگلیوں سے آئکھیں مل ڈالیں، بعض نے کرتے کے دامن سے ر گڑیں۔ بعض اٹھ اور یانی کا چھیکا منہ پر مار آبیٹھے۔ کیسی نیند اور کہاں کا سونا۔ میر صاحب کے نام نے سب کو حیاق چو بند کر دیا۔ مرزا فخرواب تک ایک پہلویر بیٹھے تھے، انھوں نے بھی پہلوبدلا۔ استادان فن کے چہروں پر مسکراہٹ آئی، نوجوانوں میں سر گوشیاں ہونے لگیں۔ میر صاحب بھی صف سے کچھ آگے نکل آئے۔ مرزا فخرونے کہا: میر صاحب! یہ ٹھیک نہیں۔ آپ تو پیج میں آکر پڑھیے، یہ کہہ کر چوبدار کو اشارہ کیا، اس نے دونوں شمعیں اٹھا کر وسطِ صحن میں رکھ دیں۔ میر صاحب بھی اپنی جگہ سے اٹھ، شامیانے کے عین سامنے آبیٹھے۔ تھلا دہلی میں کون ہے جو میر صاحب کو نہیں جانتا۔ کون سامشاعرہ ہے جو ان کی وجہ سے چمک نہیں اٹھتا۔ کون سی محفل ہے، جہاں ان کے قدم کی برکت سے رونق نہیں آ جاتی۔ ان کا نام تو شاید گنتی کے چندلوگ جانتے ہوں، ہم نے جب سناان کا نام میر صاحب ہی سنا۔ کوئی ستر برس کی عمر ہے، بڑے سوکھے سہمے آدمی ہیں، غلافی آئکھیں، توتے کی چونچ جیسی ناک، بڑا دہانہ، لمبی ڈاڑھی، بٹیاسا سر، خشخاشی بال، گوری رنگت، اونجاقد۔غرض ان کے حلیے کو دہلی کے کسی بچے سے بھی پوچھیے تو پورا پورا بتاد ہے،نہایت صاف ستھر الباس، سفید ایک بر کا پیجامہ، سفید کرتا، اس پر سفید انگر کھا۔ سرپر ارخ چیں (عرق چیں) ٹوپی، چہرے پر متانت

بلا کی تھی، مگر جب غصہ آتا تھا تو پھر کسی کے سنجالے نہ سنجلتے تھے۔ چھوٹا ہو یابڑا، کوئی ان سے بغیر مذاق بات نہیں کر تا تھا اور یہ بھی تڑسے وہ جواب دیتے تھے کہ منہ پھر جائے۔ اِس سے ان کو غرض نہ تھی کہ جواب ہو بھی گیا یا نہیں۔مشاعرے میں میاں تمکین سے لے کر بادشاہ سلامت تک اِن کو چھیڑتے تھے۔ انھوں نے نہ اِن کابر امانانہ اُن کا۔ جو اب دینے میں نہ اِن سے رکے نہ اُن سے۔ غزل ہمیشہ فی البدیہہ پڑھتے تھے۔ لکھ کر لانے کی مجھی تکلیف گوارانہ کی۔ غزل میں مصرعوں کے توازن کی ضرورت ہی نہ تھی، صرف قافیے اور ردیف سے کام تھا۔ جو کچھ کہنا ہوا، نہایت اطمینان سے نثر میں بیان کرنا شروع کیا۔ پیج میں دوسروں کے اعتراضوں کا جواب بھی دیتے رہے۔ جب کہتے کہتے تھک گئے تور دیف اور قافیہ لا، شعر کو ختم کر دیا۔ انھوں نے شعر پڑھنا شروع کیا اور جاروں طرف سے اعتراضوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ یہ بھلا کب د بنے والی آسامی ہیں، چو مکھالڑتے۔ جب زبان سے نہ دباسکتے تو زور میں آکر کھڑے ہو جاتے۔ یہ کھڑے ہوئے اور کسی نہ کسی نے ان کو بٹھا دیا، معترض کو ڈانٹا، میر صاحب کا دل بڑھایا اور پھر وہی اعتراضوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور تواور مولوی مملوک العلی صاحب کو ان سے الجھنے میں مزہ آتا تھا۔ بیہ بھی مولوی صاحب کی وہ خبر لیتے تھے کہ اگر ان کا کوئی شاگر دس لیتا تو مدرسے سے مولوی صاحب کاسارار عب داب رخصت ہو

میر (۱) صاحب نے شمع کے سامنے بیٹھتے ہی ساری محفل پر ایک نظر ڈالی اور کہا: حضرات! آج میں یہاں ہد ہدکی شان میں ایک قصیدہ سناؤں گا، اپنے منہ میاں مٹھویہ اپنی تعریف خود تو بہت کر چکے ہیں اب ذرا دل گاکر اپنی ہجو بھی سن لیں۔ میاں ہد ہدسے سب جلے بیٹھے تھے، اب جو سنا کہ ان کی ہجو ہو رہی ہے اور پھر وہ بھی میر صاحب ضرور فرمائے۔ میاں ہد ہد، حکیم آغاجان عیش آ

ا۔غدر کے بعد میر صاحب کا انتقال ہوا ہے۔ میاں کالے صاحب کے فرزند میاں نظام الدین صاحب کے مکان پر جو مشاعرہ ہوتا تھا، اس میں بھی یہ شریک ہوتے تھے۔ اُس مشاعرے کے دیکھنے والے اب بھی دہلی میں بہت موجود ہیں۔انہی لوگوں کی زبانی میر صاحب کے حالات معلوم ہوئے اور درج کیے گئے۔ تذکروں میں توان بچاروں کا کیوں ذکر آنے لگا۔

کے پھو تھے اور انہی کے بل پر پھدکتے تھے۔ اب جو تھیم صاحب نے سنا کہ میر صاحب بدہد کی جو پر اتر اسے ہیں، تو بہت پر بیثان ہوئے۔ ڈر تھا کہ کہیں مجھ کو بھی نہ لیبٹ لیں۔ دو سراکوئی ججو کرے تو جواب بھی دیاجائے۔ بھلامیر صاحب کی بحر طویل کاکون جو اب دے سکتا ہے۔ اور تو پچھ بن نہ پڑا، میاں بدہد کو گاؤتکیے کے پچھے غائب کر دیا۔ اب جو میر صاحب او هر نظر ڈالتے ہیں تو ہد ہد ندار دہیں۔ بہت گھبر ائے، او هر دیکھا او هر دیکھا، جب کسی طرف نظر نہ آئے تو کہا: ججو ملتوی کر کے اب میں غزل پڑھتا ہوں۔ سب نے کہا: ہیں میر صاحب! یہ آپ نے ارادہ کیوں تبدیل فرما دیا، پڑھے میر صاحب، خدا کے لیے پڑھے، سو داکے بعد ججو تو اردو زبان سے اٹھ ہی گئی۔ اگر آپ بھی اس طرف توجہ نہ کریں تو غضب ہوجائے گا، زبان او هوری رہ جائے گی۔ میر صاحب نے کہا: نا بھی، میاں ہدید ہوتے تو ہم کو جو کہنا تھا، ان کے منہ پر کہتے۔ ان کے پیٹھ جائے گی۔ میر صاحب نے کہا: نا بھی، میاں ہدید ہوتے تو ہم کو جو کہنا تھا، ان کے منہ پر کہتے۔ ان کے پیٹھ جائے گی۔ میر صاحب نے کہا: باتھوں نے بھی اس جو اور غیبت کرنے والوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ جب میر صاحب کا یہ پچھے ان کو پچھ کہنا جو نہیں، غیبت ہو میں غیبت کرنے والوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ جب میر صاحب کا یہ لیا تھونہ نے کہا ور خداخدا کر کے بہ آئی بلا ٹلی۔

اب میر صاحب نے غزل شروع کی۔ کیا پڑھا، خداہی بہتر جانتا ہے۔ بس اتناتو معلوم ہوا کہ تیر، پیر،
کھیر قافیہ، اور "ہے" ردیف ہے۔ اس کے علاوہ میں تو کیا خود میر صاحب بھی نہیں بتاسکتے کہ انھوں نے کیا
پڑھااور مضمون کیا تھا۔ جہال قافیہ اور ردیف آئی لوگوں نے سمجھ لیا کہ شعر پورا ہوگیا اور تعریفیں شروع
ہوئیں۔ کسی نے ایک آدھ اعتراض بھی جڑ دیا۔ اعتراض ہوا اور میر صاحب بگڑے۔ ان کے بگڑنے میں
سب کو مزہ آتا تھا۔ اعتراضوں اور میر صاحب کے جوابوں کارنگ بھی دیکھ لیجے۔ غزل میں میر صاحب نے
جوایک مصرعے کو کھنچا شروع کیا تو اتنا کھنچا کہ شیطان کی آنت ہوگیا۔ مولوی مملوک العلی صاحب نے کہا:
ابی میر صاحب! یہ مصرع بحرطویل میں جا پڑا۔ میر صاحب نے کہا: مولوی صاحب! مجھی بحرطویل دیکھی
بھی ہے یا یوں ہی سی سنائی باتوں پر اعتراض ٹھونک دیا۔ پہلے مُطول (۱) پڑھیے مطول، جب معلوم ہوگا کہ بحر

ا۔علمِ معانی اور بلاغت پر علامہ تفتازانی کی ایک مشہور کتاب کا نام مطول ہے۔

طویل کس کو کہتے ہیں۔ مولوی صاحب بڑے چکرائے، کہنے لگے: میر صاحب! تجلا مطول کو بحر طویل سے کیا واسطہ؟ ماروں گھٹنا بھوٹے آئکھ۔ آپ کا جو جی چاہتا ہے کہہ جاتے ہیں۔ میر صاحب کو اب کسی حمایتی کی تلاش ہوئی، مولاناصہبائی کی طرف دیکھا۔ انھوں نے کہا کہ مولوی صاحب! مطول میں بحر طویل کی بحریں نہیں ہیں تواور کیاہے؟ آپ بھی ہمارے میر صاحب کو اپنی علمیت کے دباؤسے خاموش کر دینا چاہتے ہیں۔ بس اتنی مد د ملنی تھی کہ میر صاحب شیر ہو گئے ، کہنے لگے: جی ہاں مولوی صاحب! آپ سمجھتے ہوں گے کہ آپ کے سواکسی نے مطول پڑھی ہی نہیں۔ اجی حضرت! میں توروزانہ اس کے دو دور کرتا ہوں۔ کل ہی اس کی ایک بحر میں غزل لکھنے بیٹھا تھا، لکھتے لکھتے تھک گیا۔ ایک مصرع کوئی پونے دوسو صفحے میں لکھا۔ وہ تو کہو کہ بیاض کے صفحے ہی ختم ہو گئے جو مصرع ختم ہوا، ورنہ خدا معلوم اور کہاں تک جاتا۔ مر زانوشہ نے کہا: میر صاحب! آپ سچ فرماتے ہیں۔ ہمارے مولوی صاحب نے بحر طویل کہاں دیکھی، مجھ سے یو چھو، میرے تجینیج خواجہ امان کو جانتے ہو؟ اس نے ایک کتاب بوستانِ خیال لکھی ہے۔ یہ بیر می اور یہ موٹی بارہ جلدیں ہیں، بحر طویل کے بس بارہ مصرعوں میں ساری جلدیں ختم ہو گئی ہیں۔ آپ کا مصرع بحر طویل میں نہیں، رباعی کی بحر میں ہے۔میر صاحب نے بڑے زور سے ''ہیں''کی اور بگڑ کر کہا: واہ مر زاصاحب! سیدھے چلتے چلتے آپ بھی بھٹک گئے۔ رباعی کی بحریں آپ کو معلوم بھی ہیں؟ بھلا بتائیئے تو سہی کون سی کتاب میں ہیں؟ یہ ذرا ٹیڑھاسوال تھا۔ مرزاغالب ذراچپ ہوئے توخو دمیر صاحب نے کہا: میں توپہلے ہی جانتا تھا کہ آپ نے زبر دستی اعتراض کر دیاہے۔ مر زاصاحب! اربعین (۲) پڑھیے جب معلوم ہو گا کہ رباعی کی بحریں کون کون سى ہیں۔

غرض اسی خوش مذاقی میں کوئی گھنٹہ بھر گزر گیا۔ بہنتے بہنتے جو آنسو نکلے ، انھوں نے نیند کے خمار سے آئسیں صاف کر دیں اور ایسامعلوم ہونے لگا گویامشاعرے کا دوسر ادور نثر وع ہورہاہے اور سب لوگ تازہ دم ابھی آکر بیٹے ہیں۔ جب لوگ اعتراض کرتے کرتے اور میر صاحب جواب دیتے دیتے تھک گئے ، توایک

۲۔ اربعین فی اصول الدین حضرت امام غزالیؓ کی ایک مشہور تصنیف ہے، جس کو میر صاحب نے رباعیوں کی بحروں سے متعلق کر دیا۔

دفعہ ہی میر صاحب نے کہا: حضرات! غزل ختم ہوئی۔ سب نے کہا: میر صاحب! ابھی مقطع تو آیاہی نہیں،

یہ مقطعے کی یہ کیسی غزل؟ میر صاحب نے فرمایا: مقطعے کی اس شاعر کو ضرورت ہے جو بتاناچاہے کہ یہ غزل
میر ی ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ ہماری غزل کی یہی پہچان ہے، جہاں شروع کی، بس معلوم ہو گیا کہ
میر ماحب کے سوااور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے کہتے انھوں نے جز دان گر دانااور اپنی جگہ آ بیٹھے۔

ایک شمع اٹھا کر میر صاحب کے عین مقابل کے شاعر مر زاجمعیت شاہ ماہر کے سامنے رکھ دی گئی۔ یہ
شاہ عالم بادشاہ غازی اناز اللہ برہائہ کے پوتے اور صابر کے شاگر دہیں۔ کلام صاف اور زبان بڑی میٹھی ہے۔
کواتھا:

ہم بھی ضرور کعبے کو چلتے، پر اب تو شیخ قسمت سے بت کدے ہی میں دیدار ہو گیا ناصح کی بات سننے کا کس کو یہاں دماغ تیرا ہی ذکر تھا کہ میں ناحپار ہو گیا اے ہم نشیں! وہ حضرتِ مآہر نہ ہوں کہیں اک پارسا سنا ہے کہ مے خوار ہو گیا

میر صاحب کے کلام نے سب کی آنکھوں سے نیند کا خمار اتار دیا تھا، اس لیے اس غزل کی جیسی چاہیے ویسی تعریف ہوئی اور میاں مآہر کو محنت کا پوراپوراصلہ مل گیا۔

اُن کے بعد شمع قاضی نجم الدین برق کے سامنے آئی۔ یہ سکندرآباد کے رہنے والے ہیں۔ کوئی ہیں بائیس برس کی عمر ہے۔ سر پر لمبے لمبے بال، سانولی رنگت، اس میں سبزی حجملتی ہوئی، اونچا قد، وجیہہ صورت، سفید غرارے دار پیجامہ، سفید انگر کھا، دو پلڑی ٹوپی، بڑے خوش مزاج، شیریں کلام، ہنس مکھ، بذلہ شنج، وارستہ مزاج، رند مشرب آدمی ہیں۔ پہلے مومن خال کے شاگر دیتھے، پھر ان کے ایماسے میاں

تسکین کو کلام د کھانے لگے۔ آواز بڑی دل کش اور طرزِ اداخوب ہے۔ غزل بھی ایسی پڑھی کہ واہ واہ! کہتے ہیں: ہیں:

> بزم اغیار ہے، ڈر ہے نہ خفا تو ہوجائے ورنه اک آه میں تھینچوں تو ابھی ہو ہو جائے حرم و دیر کے جھگڑے ترے چھینے سے پڑے ورنہ تو یردہ اٹھا دے، تو تو ہی تو ہوجائے مچھ مزہ ہے یہ ترے روٹھ کے من جانے کا چاہتا ہوں یوں ہی ہر روز خفا تو ہوجائے تو تو جس خاک کو چاہے، وہ بنے بندہ یاک میں خدا کس کو بناؤں، جو خفا تو ہوجائے آپ انکار کریں، وصل سے میں در گزرا کچھ تو ہو جس سے طبیعت مری کیسو ہو جائے ہو نہ ہوبس میں کوئی، کچھ نہیں اس کی بروا دلِ بے تاب یہ اے برق! جو قابو ہوجائے الله الله! درود بوارسے بے خو دی برس رہی تھی۔ جب یہ مصرع پڑھا کہ:

توساری محفل پر ایک مستی سی چھاگئ۔ اور تو اور ، استادانِ فن کی بھی یہ حالت تھی کہ بار بار شعر پڑھواتے ، خو دیڑھتے اور مزے لیتے تھے۔

میں خدا کس کو بناؤں، جو خفا تو ہوجائے

ابھی ان کی تعریفیں ختم نہ ہوئی تھیں کہ شمع مرزا مجھلے المتخلص بہ فسول کے سامنے رکھی گئی۔ یہ نوجوان آدمی ہیں۔ مرزا کریم بخش مرحوم کے فرزند اور حضرت ظل سبحانی کے نواسے ہیں۔ ان کا کیا کہنا، زبان توان کے گھرکی لونڈی ہے، گا کر غزل پڑھتے ہیں۔ پڑھتے کیا ہیں، جادو کرتے ہیں۔ ان کی غزل کے دو شعر لکھتا ہوں:

اللہ رے جذبہ کلِ مضطر، کہ تیر کا باہر ہمارے بہلو کے سوفار بھی نہیں گیجھ آپی آپ دل بیہ مرا بیٹھا جائے ہے ظاہر میں تو الہی میں بیار بھی نہیں فاہر میں تو الہی میں بیار بھی نہیں

دوسرے شعر میں الفاظ کیا بھائے ہیں، تگینے جڑ دیے ہیں۔ آخر کیوں نہ ہو، قلعے کے رہنے والے

يل-

ان کے بعد سید ھی جانب سے شمع سرک کرلالہ بالمکند حضور کے سامنے آئی۔ یہ ذات کے گھتری اور خواجہ میر در آئے شاگر دہیں۔ کوئی ستر اسی برس کاسن ہے۔ سفید نورانی چہرہ، اس پر سفید لباس، بغل میں انگوچھا، کند ھوں پر سفید کشمیری رومال۔ بس جی چاہتا تھا کہ اِن کو دیکھے ہی جائے۔ شمع سامنے آئی تو انھوں نے عذر کیا کہ میں اب سنانے کے قابل نہیں رہا، سننے کے قابل رہ گیا ہوں۔ جب سبھوں نے اصر ارکیا تو انھوں نے مدر کیا کہ میں اب سنانے کے قابل نہیں رہا، سننے کے قابل رہ گیا ہوں۔ جب سبھوں نے اصر ارکیا تو انھوں نے یہ قطعہ پڑھا:

جو اٹھ تھینجیں دامن ہم اس دل رباکا کہ اللہ والی ہے بے دست و یا کا نہ پاؤں میں جنبش،نہ ہاتھوں میں طاقت سرِ راہ بیٹھے ہیں اور یہ صدا ہے

قطعہ اس طرح پڑھا کہ خود تصویر ہو گئے۔"نہ پاؤں میں جنبش" کہتے ہوئے اٹھے مگر پاؤں نے یاری نہ کی، لڑ کھڑا کر بیٹھ گئے۔"نہ ہاتھوں میں طاقت" کہہ کر ہاتھ اٹھائے، مگر ضعف سے وہ بھی کچھ یوں ہی اٹھ کررہ گئے۔ دوسرامصرع ذراتیز پڑھا۔ تیسرامصرع پڑھتے وقت اس طرح بیٹھ گئے جیسے کوئی بے دست و پاسر راہ بیٹھ کر صدالگا تاہے اور ایک دفعہ ہی دونوں آئکھوں کو آسان کی طرف اٹھا کر جو چو تھا مصرع پڑھا تو بیہ معلوم ہو تا تھا گویاساری مجلس پر جادو کر دیا۔ ہر ایک کے منہ سے تعریف کے بجائے بے ساختہ یہی نکل گیا:

کہ اللہ والی ہے بے دست و یا کا

استاد ذوق نے کہا: یہ خدا کی دین اور خواجہ میر درد کافیض ہے۔ سبحان اللہ! کیامؤٹر کلام ہے۔ ہم دنیا داروں میں یہ اثر پیدا ہونے کے لیے میر در دہی جیسااستاد چاہیے۔

اس کلام کے بعد مر زاغلام محی الدین اشکی کی غزل بھلا کون سنتا۔ یہ شاہ عالم باد شاہ غازی کے بوتے ہیں۔ کوئی چالیس سال کی عمرہے، اونچا قد، سفید پوش، ثقہ صورت آدمی ہیں۔ لکھاتھا:

کھ وجد نہیں نغمہ مطرب ہی پہ موقوف
کافی ہے یہاں نالہ بے ربط درا کا
سجدے میں گرے دکھے کے تصویر بت اشکی
معلوم ہوا، آپ کا خرقہ تھا ریا کا

ان کے بعد شمع صاحبز ادہ عباس علی خال بیتا ہے کے سامنے آئی۔ تیس بتیس برس کاسِن ہو گا۔ رامپور کے رہنے والے اور مومن خال کے شاگر دہیں۔ نواب مصطفی خال شیفتہ سے بڑی دوستی ہے، انہی کے ساتھ مشاعرے میں آگئے تھے۔ بڑی اونچی آواز میں غزل پڑھی، ایسامعلوم ہو تاتھا کہ تحت اللفظ پڑھ رہے ہیں۔ غزل تو بچھ اچھی نہ تھی مگر قطعہ ایساتھا کہ تعریف نہیں ہوسکتی۔ مے خانے کی تقسیم ایسی خوبی سے کی تھی کہ سیجان اللہ! ہائے لکھا ہے:

ساقی اگر نہیں ہے، نہ ہو، مے سے کام ہے بیہ خم ہے، بیہ سبوہے، بیہ شبیشہ، بیہ جام ہے معمور ہے خدا کی عنایت سے مے کدہ بیتآب یی، خدانے تھے بھی دیے ہیں ہاتھ بھلاایسے بڑے مشاعرے میں مرزا فخر الدین حشمت کو پڑھنا کیا ضرور تھا۔ نہ کلام ہی اچھا، نہ پڑھنے کی طرز ہی اچھی، مگر اُن کوروک کون سکتا تھا۔ شہزادے تھے اور وہ بھی شاہ عالم باد شاہ کے بچے نئیر پڑھ لیا اور بھائی بندوں نے تعریفیں بھی کر دیں۔خوش ہو گئے۔غزل میہ تھی:

ترے بیار ہجراں کا ترے بن یہ عالم ہو دہ گر ہے میں مجھے روتے جو دیکھا، ہنس کے بولے مرے حشمت آ بتا کیوں چشم تر ہے

ہاں ان کے بعد جس کے سامنے شمع آئی، وہ نوجوان سہی، مگر شاعر ہے اور ایسا شاعر ہوگا کہ ہندوستان بھر میں نام کرے گا۔ بھلا کون سامشاعرہ ہے جس میں قربان علی بیگ سالک کی غزل شوق سے نہیں سنی جاتی اور کون ساشعر ہوتا ہے جو بار بار نہیں پڑھوایا جاتا۔ جو ایک دفعہ بھی کسی مشاعرے میں گیا ہے، وہ ان کو دور سے بچپان لے گا۔ چھوٹا ساقد، دبلے پتلے ہاتھ پاؤں، موٹی سی ناک، چھوٹی چھوٹی آئکھیں، موٹی جلد، گند می رنگ، اس پر چچپک کے داغ، چھدری چھدری چھوٹی سی ڈاڑھی، کلوں پر کم، شھوڑی پر زیادہ، سر پر خشخاشی بال، کوئی تیس سال کی عمر۔ بس بخارا کے ترک معلوم ہوتے ہیں، ہاں لباس ان لوگوں سے مختلف ہے۔ نچی چولی کا انگر کھا، تنگ مہری کا پیجامہ، سر پر سفید گول ٹوپی، ہاتھ میں سفید لٹھ کا رومال۔ شمع کا ان کے سامنے آنا تھا کہ سب سنجمل کر ہیڑھ گئے۔ انھوں نے بھی انگر کھی کی آستین الٹ، ٹوپی کو اچھی طرح جما، اپنے استاد مر زاغالب کی طرف دیکھا۔ ادھر سے مسکر اکر پچھ اشارہ ہواتو انھوں نے صاحب عالم کی طرف دیکھ کر عرض کی: اجازت ہے؟ مر زافخرونے کہا: میاں سالگ آ پڑھو، آخر اس اجازت کی ضرورت طرف دیکھ کر عرض کی: اجازت ہے؟ مر زافخرونے کہا: میاں سالگ آ پڑھو، آخر اس اجازت کی ضرورت

ہے درازی شبِ حبدائی کی تم سے امید ہے سجالائی کی انتہا صبر آزمائی کی ہے برائی نصیب کی کہ مجھے

داستال اپنی جبہ سائی کی پھر شکایت ہے نارسائی کی تم نے کیوں مجھ سے بے وفائی کی جس قدر اس نے خود نمائی کی بندے بندے میں بو خدائی کی آگئی عمر پارسائی کی آگئی عمر پارسائی کی

نقش ہے سنگ آساں پہ ترے ہے فغال بعد امتحانِ فغال کیا نہ کرتا وصال شادی مرگ راز کھلتے گئے مرے سب پر کتنے میں ہم کہ پاتے ہیں رہ گئیں دل میں حسرتیں سالک آ

ایک ایک شعر پر به عالم تھا کہ مجلس لوٹی جاتی تھی، ایک ایک شعر کئی کئی بار پڑھوایا جاتا تھا، ایک ایک لفظ پر تعریفیں ہو تیں اور ایک ایک بندش کی داد ملتی۔ استاد ذوق نے تیسرے شعر پر کہا: واہ میاں سالک کیا کہنا ہے! سب ہی جہہ سائی باندھتے آئے ہیں، تمھاری داستان کو کوئی نہیں پہنچا۔ کیا کلام ہے، کیا روانی ہے، سبحان اللہ! حکیم مومن خال نے کہا: میاں سالک آ! یہ جوانی اور مقطعے میں یہ بوڑھا مضمون! تمھاری ''عمرِ پارسائی'' کو بہت دن پڑے ہیں، انجی سے توبڑھوں کی سی باتیں نہ کیا کرو۔ سالک نے جواب دیا: استاد! میں توجوانی میں بڑھا ہو گیا۔ دیکھیے بڑھا پا دیکھنا نصیب بھی ہو تا ہے یا نہیں، پھر دل میں آئے ہوئے مضمون کیوں چھوڑ دوں۔ بعد میں یہ کون دیکھتا پھرے گا کہ یہ شعر بڑھے نے کہا تھا یا جوان نے۔ ہم نہر ہیں گے مضمون کیوں چھوڑ دوں۔ بعد میں یہ کون دیکھتا پھرے گا کہ یہ شعر بڑھے نے کہا تھا یا جوان نے۔ ہم نہر ہیں گا۔

جب تعریفوں کا سلسلہ ذرارُ کا تو شمع مر زار حیم الدین ایجادؔ کے سامنے آئی۔ یہ شہزادے مر زاحسین بخش کے صاحب زادے اور مولاناصہبائی کے شاگر دہیں۔ کوئی چو ہیں بجیس سال کی عمرہے۔ شعر کہتے ہیں، گر بھیکے، ہاں پڑھتے بہت اچھی طرح ہیں، گاناخوب جانتے ہیں۔ ان کی آواز شعر کی کمزوری ظاہر ہونے نہیں دیتی:

بت خانے میں تھایا کہ میں کعبہ کے قریب تھا اے زاہدِ نادان! تجھے کیا ہے، میں کہیں تھا

ہر چند کہ میں دوست کے ہمراہ نہیں تھا پر دل وہ بلا ہے وہ جہاں تھا، یہ وہیں تھا توڑا ہے یہ کچھ آپ کو میں نے کہ جہاں میں ثابت نہ رہا نام کا جو میرے تگیں تھا

غزل میں تو کیا خاک مزہ آتا، ہاں ان کے گانے میں مزہ آگیا۔ گا کر پڑھنے کا یہ نیارنگ قلعے سے چلا ہے، مگر استادانِ فن اس کو پہند نہیں کرتے۔

ان کے بعد شمع نواب علاؤ الدین خال علائی کے سامنے آئی۔ انھوں نے بہت اونچی آواز میں اپنی غزل سنائی۔ مرزاغآلب کے بڑے جہیتے شاگر دہیں، ابھی نوعمر ہیں، شعر اچھا کہتے ہیں۔ کیوں نہ ہو، کس کے شاگر دہیں۔ غزل دیکھ لو، استاد کارنگ غالب ہے:

حاشا اگر شمصیں سر سیر و فراغ ہے کیجو سمجھ کے کام، جو روشن دماغ ہے وہ لالہ جو کہ باغ کا چیثم و چراغ ہے گویا کہ غم کدے کا شکستہ ایاغ ہے گویا دل و حبگر کا کسی کے وہ داغ ہے اس جا یہ آج دل شکن آوازِ زاغ ہے کل ایک سطح خاک ہے، جو آج باغ ہے کل ایک سطح خاک ہے، جو آج باغ ہے

آوارگانِ گل کدهٔ آز و آرزو! رکھیوسنجل کے پاؤں، جو بینا ہو چشم دل وہ گل جو آج ہے قدرِ موج خیز رنگ گل چور کل ہے سنگ جفائے سپہر سے اور لالہ تند بادِ حوادث سے خاک وخوں جس جا کہ تھا ترانہ کبلیل نشاط خیز مغرور جاہ سے یہ کہو تم علائے!

علائی کے پاس سے شمع کاہٹ کر سامنے آناتھا کہ مر زاکریم الدین رساستنجل کر بیٹھ گئے۔ ایک بڑی لمبی غزل پڑھی مگر ساری کی ساری ہے مزہ۔ نہ الفاظ کی بندش اچھی، نہ مضامین میں کوئی خوبی۔ تعقیدوں سے المجھن پیداہوتی تھی اور رعایتِ لفظی سے جی گھبر اتا تھا۔ ان کے بس دوہی شعر نمونے کے طور پر لکھ دیناکافی سمجھناہوں:

باز آ، ستا تو مجھ کو بہت عشوہ گر نہیں کرتا کسی پہ ظلم کوئی اس قدر نہیں گونزع میں ہوں میں، تربے بن آئے جانِ من! کرنے کی جان بھی مربے تن سے سفر نہیں

یہ پڑھ چکے تو نواب ضیاءالدین خال نیر ور خشال کے پڑھنے کی باری آئی۔ فارسی کے شعر خوب کہتے ہیں،ار دو کی غزلیں ذرا پھیکی ہوتی ہیں، لکھاتھا:

ساقیا کیجیو سنجال ہمیں گزرے کیا کیا نہ احتمال ہمیں کسی صورت نہیں زوال ہمیں مردہ نہ ہزار سال ہمیں اینے ہی گھر میں ہے وبال ہمیں

پی کے گرنے کا ہے خیال ہمیں شب نہ آئے جو اپنے وعدے پر دل میں مضمر ہیں معنی باقی تیرے غصے نے ایک دم میں کیا طالع بد سے نیر رخشاں

ان کے بعد شمع مرزا پیارے رفعت کے سامنے آئی۔ یہ سلاطین زادے ہیں، بٹیریں لڑانے کابڑا شوق ہے، شعر بھی خوب کہتے ہیں۔ پہلے احسان کے شاگر دیتھے، اب مولاناصهبائی سے تلمّد ہے، کوئی چالیس سال کی عمر ہوگی۔ لکھاتھا:

کے دماغ ہے اب آشیاں بنانے کا یہ جانتے کہ وہ دامن نہیں بچانے کا کہ جس سے خُم یہ بنا ہے شراب خانے کا ہمیں بھی عزم ہے طاقت کے آزمانے کا اور ایک ہم ہیں کہ تکتے ہیں منہ زمانے کا

بسانِ طائرِ رنگِ پریدہ وحشت سے نہ عذر تھا ہمیں ہونے میں خاک کے، گر ہم گندھی تھی کون سے بدمستِ تشنہ لب کی وہ خاک بہ ذوق ناز کو دیے رخصتِ جفا کہ یہاں ہیں ایک وہ بھی کہ تم سے ہے جن کو راز و نیاز

آخری شعر میں مایوسی کی جو تصویر کھینچی ہے، اس کی تعریف نہیں ہوسکتی۔ کوئی نہ تھا جو اس شعر کے دوسرے مصرعے کو پڑھ کرنہ جھو متا ہو اور بار بار واہ واہ اور سبحان اللہ نہ کہتا ہو۔ ہوتے ہوتے میاں عارف کا نمبر آہی گیا۔ بھلاان کو مشاعرے کے انتظام سے کب فرصت تھی جو غزل لکھتے، پھر بھی چلتے پھرتے پچھ لکھ ہی لیا تھا وہی پڑھ دیا۔ اِس دن رات کی گر دش کے بعد اتنا لکھ لینا کمال ہے۔ غزل تھی:

اٹھتا قدم جو آگے کو اے نامہ بر نہیں پیچے تو چھوڑ آئے کہیں اس کا گھر نہیں اوروں کو ہو تو ہو، ہمیں مرنے سے ڈر نہیں خط لے کے ہم ہی جاتے ہیں، گرنامہ بر نہیں ہے التفاتیوں کا تری شکوہ کیا کریں اپنے ہی جب کہ نالہ دل میں اثر نہیں

مطلعے کی سب نے تعریف کی۔ استاد احسان نے کہا: میاں عارف! میں بھی شعر کہتے کہتے بڑھا ہو گیا۔

لاکھوں شعر سنے، لاکھوں سنائے مگریہ مضمون بالکل نیا ہے اور کس خوبی سے ادا کیا گیا کہ دل خوش ہو گیا۔

میاں عارف کے بعد شمع مرزا غلام نصیر الدین عرف مرزا مجھلے کے سامنے آئی۔ یہ شہزادے ہیں، احسان کے شاگر دہیں اور قناعت شخلص کرتے ہیں۔ غزل خاصی کہتے ہی۔ میں تو یہی کہوں گاکہ شہزادوں میں بہت کم ایسے شاعر ہوں گے۔ غزل تھی:

شوق کو کثرتِ نظارہ سے رشک آتا ہے حشر سے پہلے میسر ہو وہ دیدار مجھے کعبے تک جانے میں تھی خاطر زاہد، ورنہ در میں بھی تھی سدار خصت دیدار مجھے جنس در دیدہ کی مانند ہے الجھاؤ میں جان کہ نہ لیتا ہے نہ بھیرے ہے خریدار مجھے راز دل لب پہ نہ لانا بھی منصور کہ یاں کر دیا بات کے کہنے نے گنہ گار مجھے

شمع کا حکیم آغاجان عیش کے سامنے آنا تھا کہ لوگوں میں سرگوشیاں ہوئیں۔ حکیم صاحب بادشاہی اور خاندانی طبیب ہیں۔ زیورِ علم سے آراستہ اور لباسِ کمال سے پیراستہ، صاحبِ اخلاق، خوش مزاج، شیریں کلام، شگفتہ صورت۔ جب دیکھو یہ معلوم ہو تا ہے کہ مسکرار ہے ہیں۔ طبیعت الیی ظریف ولطیف اور لطیفہ سنج پائی ہے کہ سبحان اللہ! میانہ قد، خوش اندام، سرپرایک ایک انگل بال سفید، الیی ہی ڈاڑھی اس گوری سنج پائی ہے کہ سبحان اللہ! میانہ قد، خوش اندام، سرپرایک ایک انگل بال سفید، الیی ہی ڈاڑھی اس گوری سرخ سفیدر نگت پر کیا بھی معلوم ہوتی ہے۔ گلے میں ململ کا کرتا، جیسے چنبیلی کاڈھیر پڑا ہنس رہا ہے۔ مگر پچھ دنوں سے ان کے دوست ان سے بھی ذرا تھنچ گئے تھے۔ میاں ہدہد کو پال کر انھوں نے سب سے بگاڑ لی۔ شروع شروع میں تو اس کی واہی تباہی باتوں پر کسی نے دھیان نہیں کیا، لیکن جب اس نے استادوں پر حملے شروع کیما تھا کہ نظر وع کیما تھا کہ:

اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے مزہ کہنے کا جب ہے، اک کہے اور دوسرا سمجھے کلام میر سمجھے اور زبانِ میرزا سمجھے مگر اِن کا کہا، یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے

مولوی مملوک العلی نے کہا: حکیم صاحب! شعر کے سمجھ میں نہ آنے کی دوہی صور تیں ہیں، یا تو شعر ہی ہے معنی ہے، یا سمجھنے والے کے دماغ کا قصور ہے۔ ہم سب توان کے شعر کو سمجھتے ہیں، پھر اپنے ساتھ ہم غریبوں کو کیوں لپیٹ لیا۔ مومن خال نے کہا: بھئ! مجھے تو اس قطع کے تیسر سے مصرعے میں بھی شاعر انہ تعلی معلوم ہوتی ہے۔ بہر حال بڑی مشکل سے معاملہ رفع دفع ہوا۔ اس معرکے کے بعد بید دوسر ا موقع تھا کہ حکیم صاحب مشاعر ہے میں تشریف لائے تھے۔ میر صاحب نے جو ہد ہدکے مقابلے میں اعلانِ جنگ کیا تھا، وہ س چکے تھے؛ اب لوگوں میں جو کانا پھوسی ہونے لگی، اس سے اور بھی پریشان ہوئے، پڑھنے میں تامل کیا۔ آخر مر زافخر و کے اصرار پر بیر غزل پڑھی:

دل پہ جھگڑا تھا، دل دیے ہی بنی ہاتھ سے اس کے مے پیے ہی بنی پاتھ سے اس کے مے پیے ہی بنی پاس اپنے بٹھا لیے ہی بنی ان جفاؤں پہ بھی جیے ہی بنی

صلح ان سے ہمیں کیے ہی بنی زہد و تقویٰ دھرے رہے سارے لائے وہ ساتھ غیر کو ناچار کس کا تھا پاسِ شوقِ ظلم اے عیش آ

جب الیبی غزل ہو تو بھلا کون تعریف نہ کرے۔ صلِ علی کے شور اور سبحان اللہ کی آوازوں نے پڑھنے والے اور سننے والے، دونوں کے دلول سے غبارِ کدورت دور کر دیا۔ اور حکیم صاحب وہی حکیم صاحب ہوگئے جو پہلے تھے، نہ ان سے کسی کورنج رہااور نہ ان کو کسی سے ملال۔ ہاں اگر پہلے کہیں میاں ہدہد کچھ چرک جاتے تو خدا معلوم مشاعرے کا کیارنگ ہو جاتا۔ وہ تو خدا بھلا کرے ہمارے میر صاحب کا، انھوں نے پہلے ہی اس بھیروکی زبان بند کر دی۔ خیر، رسیدہ بو دبلائے ولے بخیر گذشت۔

کیم صاحب کے بعد مرزار حیم الدین حیاکا نمبر آیا۔ یہ وہی میاں حیآ ہیں جن کی تعریف مشاعرے میں آتے ہی ان کے والد صاحب قبلہ مرزا کریم الدین رسآنے فرمائی تھی۔ بڑے خوش طبع، مشاعرے میں آتے ہی ان کے والد صاحب قبلہ مرزا کریم الدین رسآنے فرمائی تھی۔ بڑے خوش طبع، ذہین، نیک فطرت، بدیہہ گو اور ظریف آدمی ہیں۔ کوئی پینتیس چھتیں سال کی عمرہے، اکثر بنارس میں رہتے ہیں، کبھی کبھی دہلی چلے آتے ہیں۔ شکل تو بالکل شاہر ادوں کی سی ہے، مگر ڈاڑھی منڈی ہوئی اور لباس لکھنو کوئی، کبھی کبھی دہلی چلے آتے ہیں۔ شکل تو بالکل شاہر ادوں کی سی ہے، مگر ڈاڑھی منڈی ہوئی اور لباس لکھنو

والوں کا ہے۔ پہلے اپنے والد کے شاگر دہوئے، پھر شاہ نصیر سے اصلاح لی، اب اپنا کلام استاد ذوق کو دکھاتے ہیں۔ شطر نج بے مثل کھیلتے ہیں۔ پہلے حکیم اشر ف علی خال سے سیھی، اب مومن خال کو گھیر ہے رہتے ہیں۔ سار ایسا بجاتے ہیں کہ سبحان اللہ! شاعر بھی اچھے ہیں مگر محنت نہیں کرتے۔ زبان کی چاشنی پر مضمون کو شار کر دیتے ہیں۔ یہ غزل لکھ کر لائے تھے:

رنج مرنے کا، مجھ کو راحت ہے
اے اجل جلد آکہ فرصت ہے
ظلم کرنا تمھاری عادت ہے
ہر نفس بانگ کوسِ رحلت ہے
دم نکلتا نہیں، مصیبت ہے
آج اس کی کچھ اور حالت ہے

موت ہی چارہ سازِ فرقت ہے ہو چکا وصل، وقتِ رخصت ہے روز کی داد کون دیوے گا کارواں عمر کا ہے رخت بدوش سانس اک پھانس سی کھٹکتی ہے تم کھی اپنے حیآ کو دیکھ آؤ

یانچویں شعر پر ان کے والد نے ٹو کا اور کہا: میاں حیآ! لکھنؤ جاکر اپنی شکل توبدل آئے تھے، اب زبان بھی بدل دی، سانس کو مونث باندھ گئے۔ حیآنے جو اب دیا: جی نہیں قبلہ، میں نے استاد ذوق کی تقلید کی ہے، وہ فرماتے ہیں:

## سینے میں سانس ہو گی اڑی دو گھڑی کے بعد

کھلاصاحب<sup>(۱)</sup> عالم کب چوکنے والے تھے، کہنے لگے: کھلاہمارے مقابلے میں آپ کے استاد کا کلام سند ہو سکتا ہے؟ وہ جو چاہیں لکھیں، یہ بتاؤ قلع میں "سانس" مذکر ہے یا مونث؟ بے چارے حیآ مسکرا کر خاموش ہو گئے۔

ا \_ قلع والول كو خواه شہزادے ہول يا سلاطين زادے "صاحب عالم" كہا جاتا ہے۔

اب شمع مولاناصه بآئی کے روبہ رو آئی۔ ان کی علمیت کاڈنکا تمام ہندوستان میں نج رہا ہے۔ ایسے جامع الکمال آدمی کہاں پیدا ہوتے ہیں۔ ہزاروں شاگر دہیں، اکثر ریختہ کہتے ہیں، ان کو اصلاح دیتے ہیں اور خوب دیتے ہیں؛ مگر خود ان کا کلام تمام و کمال فارسی ہے۔ میں نے تور یختے میں نہ مجھی ان کی غزل دیکھی اور نہ سنی اور مشاعرے میں بھی فارسی ہی کی غزل پڑھی۔ خوب خوب تعریفیں ہوئیں مگر ایمان کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو مزہ نہ آیا:

بهچو شبنم خویش را فارغ ز عالم ساختم محرم خورشید گشتم، باخسال کم ساختم مردم و در چشم مردم عالمے تاریک گشت من مگر شعم، چو رفتم، بزم بربم ساختم کفر در کمیشم سپاسِ نعمت دیدارِ اوست حلوه در بر رنگ دیدم، گردنے خم ساختم جرم عشقم را جزاشد حورو من از بجرِ دوست داغ بر دل بردم و خلدش جهنم ساختم نیست صهبانی چوجام جم نصیبم، گومباد نیست صهبانی چوجام جم نصیبم، گومباد خون دل کشیدم، خویش را جم ساختم خون دل کشیدم، خویش را جم ساختم خون دل کشیدم، خویش را جم ساختم ساختم

مقطعے پر تواتنی تعریفیں ہوئیں کہ بیان سے باہر ہے مگر جو بے چارے فارسی نہیں سمجھتے تھے وہ بیٹے منہ دیکھاکیے۔ صاف بات توبیہ ہے کہ اردو کے مشاعرے میں فارسی کا ٹھونسنا کچھ مجھے بھی پہندنہ آیا۔

اہاہاہا! زبان کا لطف اٹھانا ہے تو اب سید ظہیر الدین خال ظہیر کو سنے۔ ابھی تیس بتیس سال کی عمر ہے، مگر کلام میں خدانے وہ اثر دیا ہے کہ واہ واہ! ذوق کی اصلاح نے اور سونے پر سہا گے کا کام کیا ہے۔ شکل و صورت سے یہ نہیں معلوم ہو تا تھا کہ ان کی طبیعت اس بلاکی ہے۔ قد خاصا اونچا، چھر پر ابدن، کشادہ سینہ،

سانولی رنگت، کشادہ دنمن، اونجی ستوال ناک، آنکھیں نہ بہت بڑی نہ بہت چھوٹی مگر روشن، گول ڈاڑھی نہ بہت تھوٹی مگر روشن، گول ڈاڑھی نہ بہت تھدری، سرپر پٹھے۔ لباس میں انگر کھا، تنگ مہری کا پیجامہ، سرپر سفید گول ٹوپی۔ خوش مزاج اور لطیفہ شنج ایسے کہ منہ سے بھول جھڑتے ہیں۔ پڑھنے کا بھی ایک خاص طرز ہے، لکھنؤ والول کے تحت اللفظ پڑھنے سے ملتا جلتا ہے۔ ساتھ ہی اشاروں سے ایک ایک لفظ کو سمجھاتے جاتے ہیں، غزل ہوئی تھی:

ارادہ اور ارادہ بھی کہاں گا! خدا حافظ ہے دل کے کارواں کا سراغِ نقشِ یا ہوں کارواں کا قدم منزل نے پکڑا کارواں کا غضب ہے بارِ منت یاسباں کا مٹے جھگڑا الہی آشیاں کا کسی کو کچھ جو دھوکا تھا فغاں کا نکالا زہد و تقوی ہے کہاں کا

جبیں اور شوق اُس کے آساں کا لٹا ہے قافلہ تاب و توال کا مری واماندگی منزل رساں ہے رہے پابند دل کے دل میں ارماں اٹھاسکتے نہیں سر آساں سے ہمیشہ موردِ برق و بلا ہوں دلِ بے تاب نے وہ بھی مٹایا ظہیر آ آؤ، چلو اب مے کدے کو

اور تو اور استادانِ فن نے اس غزل کی الیں داد دی کہ میاں ظہیر کا دل غنچ کی طرح کھل گیا۔
تیسرے شعر پر تو یہ حالت تھی کہ تعریفوں کا سلسلہ ختم ہی نہ ہو تا تھا، سلام کرتے کرتے بچارے کے ہاتھ دکھ گئے ہوں گے۔ جب ذرا سکون ہوا توسید ھی جانب کی شمع نواب مصطفی خال شیفتہ کے سامنے آئی۔ ان کا کیا کہنا، استادانِ فن میں شار کیے جاتے ہیں۔ مومن کے شاگر دہیں مگر خود استاد ہیں۔ انھوں نے کسی شعر کی تعریف کی اور اس کی وقعت بڑھی۔ یہ سن کر ذرا خاموش ہوئے اور شعر دوسروں کی نظروں سے بھی گر گیا۔ زبان کے ساتھ مضمون کو ترتیب دینا ایسے ہی لوگوں کا کام ہے۔ پڑھتے بھی ہیں تو ایک لفظ سمجھا سمجھا سمجھا

کر۔ آواز الیں اونچی ہے کہ دور اور پاس سب کو صاف سنائی دے۔ غزل پڑھنے سے پہلے ادھر ادھر دیکھا، ذرا انگر کھا درست کیا، ٹونی درست کی، انگر کھے کی آستینوں کوچڑھایا اور بیہ غزل پڑھی:

> آرام سے ہے کون جہانِ خراب میں گل سینه حاک اور صبا اضطراب میں سب اس میں محو اور یہ سب سے علاحدہ آئینے میں ہے آب، نہ آئینہ آب میں معنی کی فکر چاہیے، صورت سے کیا حصول کیا فائدہ ہے موج اگر ہے سراب میں ذات و صفات میں بھی یہی ربط حاسیے جوں آفتاب و روشنی آفتاب میں وہ قطرہ ہوں کہ موجہ دریا میں گم ہوا وہ سابہ ہوں کہ محو ہوا آفتاب میں یے باک شیوہ، شوخ طبیعت، زبال دراز ملزم ہوا ہے، یر نہیں عاجز جواب میں تکلیف شیفته هوئی تم کو مگر حضور! اس وقت اتفاق سے وہ ہیں عتاب میں

غزل تو ایس ہے کہ بھلا کس کا منہ ہے جو تعریف کا حق ادا کر سکے، گر تعریف بڑی سنجل کر کی گئی۔ بڑے بڑے مشاعروں میں مَیں نے دیکھا کہ نو مشقوں کے دل تو تعریفوں سے خوب بڑھاتے ہیں، گر جب استادوں کے پڑھنے کی نوبت آتی ہے تو وہ جوش و خروش نہیں رہتا، بلکہ جوش کے بجائے متانت زیادہ آجاتی ہے۔ استادوں کے پڑھنے کی نوبت آتی ہے تو وہ جو قل ہے جو واقعی قابلِ تعریف ہوں۔ اگر کسی شعر کی ذرا

بے جاتعریف کر دی جائے تواس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ صرف اسی کلام کی تعریف چاہتے ہیں، جس کو یہ خود سمجھتے ہیں کہ اِس کی تعریف ہونی چاہیے۔ شعر پڑھ کراگر دیکھتے بھی ہیں تواپنے برابر والوں کی طرف اور وہی داد بھی دیتے ہیں۔ مشاعرے کے باقی لوگ ان کے کلام سے لطف ہی نہیں اٹھاتے، کچھ حاصل بھی کر لیتے ہیں اور ان کے لیے یہ غزلیں کسی طرح استاد کی اصلاح سے کم نہیں ہوتیں۔

ان کے بعد شہزادہ مرزا قادر بخش صابر کی باری آئی۔ یہ کوئی چالیس برس کے ہوں گے۔ ان کی شاعری کی قلع میں بڑی دھوم ہے۔ خودان کو بھی اپنے کلام پر ناز ہے۔ شعر ائے دہلی کا تذکرہ لکھر ہے ہیں، مگر مشہور ہے کہ الف سے لے کری تک مولاناصہبائی کا قلم ہے۔ یہ سے یا جھوٹ، خدا بہتر جانتا ہے۔ خود انھوں نے اپنے خیالات ایک قطع میں لکھے ہیں، وہ نقل کر تاہوں:

پہلے اساد سے احسان و نصیر و مومن ہوئی احسان سے پر اصلاحِ طبیعت میری ہوا حضرتِ صہبائی کی اصلاح کا فیض طبع باریک ہوئی ان کی بدولت میری اور ہم بزم رہے مومن و ذوق و غالب اوستادوں ہی سے ہر دم رہی صحبت میری ہند کا فضل و ہنر ذات پہ ہے جن کی تمام مانتے ہیں وہی اشخاص فضیلت میری منعقد ہوتی ہے جب شہر میں بزم اِنشاد منعقد ہوتی ہے جب شہر میں بزم اِنشاد میری

اب اس کلام پر ان کو استاد کہویا جو جی چاہے کہو۔ غزل میں بھی یہی پچیکارنگ ہے۔ مضمون بھی بلند پایہ نہیں ہیں، مگر ساراشہر ان کو استاد مانتا ہے۔ ہوں گے، ممکن ہے میری ہی سمجھ کا پچیبر ہو۔ غزل کہی تھی:

جلوہ، حجابِ دیدہ بیدار ہوگی نام شراب لے کے گنہ گار ہوگی پردہ ہی جلوہ گاہِ رخِ یار ہوگی عاصی گنہ نہ کردہ گنہگار ہوگی خاکِ شفا ملی تو میں بیار ہوگی قامت خمیرہ ہوتے ہی تلوار ہوگی قامت خمیرہ ہوتے ہی تلوار ہوگی

نظارہ برقِ حسن کا دشوار ہوگیا محفل میں میں تواس کیے گوں کے سامنے حائل ہوئی نقاب تو کھہری نگاہِ شوق معلوم یہ ہوا کہ ہے پرسش گناہ کی اس کی گلی میں آن کے کیا کیا اٹھائے رنج پیری میں ہم کو قطع تعلق ہوا نصیب

یہ پڑھ پیکے تو شمع مفتی صدر الدین آزر دہ کے سامنے پہنچی۔ اس پائے کے عالم شاعر نہیں ہوتے اور ہوتے ہیں تواستاد ہو جاتے ہیں۔ مفتی صاحب کے جتنے شاگر د جید عالم ہیں، اُس سے کہیں زیادہ ان کے تلامذہ شاعر ہیں اور شاعر بھی کیسے کہ بڑے پائے کے۔ مفتی صاحب کہتے تو خوب ہیں، مگر پڑھتے اس طرح ہیں گویا طاب علموں کو سبق دے رہے ہیں۔ آواز بھی ذرا نیچی ہے لیکن ان کی وجاہت کا یہ اثر ہے کہ مشاعرے میں سناٹا ہو تا ہے اور تعریف بھی ہوتی ہے تو خاص خاص شعر وں پر اور بہت نیچی آواز میں۔ ہاں مر زانوشہ ان سے مذاق کرنے میں نہیں چو کتے۔ کبھی مجھی اعتراض بھی کر بیٹھتے ہیں اور مزے مزے کی نوک جھونک ہو جاتی ہے۔ غزل ملاحظہ ہو، کیا پختہ کلام ہے:

نالوں سے میرے کب تہ و بالا جہاں نہیں کب آسماں نہیں کب آسماں زمین و زمیں آسماں نہیں افسر دہ دل نہ ہو، درِ رحمت نہیں ہے بند

شب اُس کو حال دل نے جتایا کچھ اس طرح ہیں لب تو کیا، نگہ بھی ہوئی ترجماں نہیں اے دل! تمام نفع ہے سودائے عشق میں اک جان کا زیاں ہے، سو ایسا زیاں نہیں کٹتی کسی طرح بھی نہیں یہ شب فراق شاید کہ گردش آج مجھے آسماں نہیں کہتا ہوں اُس سے کچھ میں، نکلتا ہے منہ سے کچھ میں، نکلتا ہے منہ سے کچھ میں، نکلتا ہے منہ سے کچھ میں آزردہ! ہونٹ تک نہ بلے اس کے روبہ رو آزردہ! ہونٹ تک نہ بلے اس کے روبہ رو مانا کہ آب سا کوئی جادو بیاں نہیں

آزر دہ جیسے استاد کے بعد نواب مر زاخاں داغ کا پڑھنا ایک عجیب سی چیز ہے؛ مگر بات ہیہ کہ اول تو داغ کو سب چاہتے ہیں، دل بڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کسی دن یہی داغ ہندوستان کا چراغ ہو گا۔ دوسرے مر زافخر و کے خیال سے ان کو استادوں میں جگہ ملی تھی؛ مگر انھوں نے غزل بھی الیی پڑھی کہ استاد بھی قائل ہو گئے۔ سترہ اٹھارہ برس کے لڑکے کا اس قیامت کی غزل اور اس جرات سے پڑھنا واقعی کمال ہے۔ میری تو یہ رائے ہے کہ جو زبان داغ نے لکھی ہے، وہ شاید ہی کسی کو نصیب ہوگی۔ ذرا زبان کی شوخی، مضمون کی رگینی اور طبیعت کی روانی ملاحظہ تیجے اور داد دیجے:

ناز والے، نیاز کی جانیں لطفِ سوز و گداز کی جانیں شیخ صاحب نماز کی جانیں وہ نشیب و فراز کی جانیں

ساز یه کینه ساز کی جانیں شمع رو آپ گو ہوئے لیکن کی کیب کی در کی جبہہ سائی کی جو رہ عشق میں قدم رکھیں

یہ مزہ پاکباز کی جانیں
وہ مرے دل کاراز کی جانیں
لطف عمر دراز کی جانیں
آپ بندہ نواز کیا جانیں

پوچھیے ہے کشوں سے لطفِ شراب جن کو اپنی خبر نہیں اب تک حضرتِ خضر جب شہید نہ ہوں جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے

اللہ! اللہ! وہ سہانا وقت، وہ چھوٹی می آواز، دل کش سُر، وہ الفاظ کی نشست، وہ بندش کی خوب صورتی اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ داغ کی بھولی بھالی شکل، ایک عجیب لطف دے رہی تھی۔ ساری محفل میں کوئی نہ تھاجو محوجیرت نہ ہوگیا ہو اور کوئی نہ تھا جس کے منہ سے جزاک اللہ، سجان اللہ اور صل علی کے الفاظ بساختہ نکل نہ رہے ہوں۔ مرزا فخر وکی توحالت یہ تھی کہ گھڑی گھڑی پہلوبد لتے اور دل ہی دل میں خوش ہوتے تھے۔ غزل ختم ہوئی اور کسی کو معلوم نہ ہوا کہ کب ختم ہوگی۔ جب شمع حکیم مومن خال مومن کے سامنے پہنچ گئی، اُس وقت لوگول کا جوش کم ہوا اور اس ریختے کے اساد کا کلام سننے کو سب ہمہ تن گوش ہوگئے۔ انھول نے شمع کواٹھا کر ذرا آگے رکھا، ذرا سنجل کر بیٹھے، بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کی، ٹوپی کو بھڑ جھا کیا، آواز میں دل پذیر ترنم کے ساتھ یہ غزل کہ جھ تر چھا کیا، آستینوں کی چنٹ کو صاف کیا اور بڑی درد انگیز آواز میں دل پذیر ترنم کے ساتھ یہ غزل پڑھی:

الٹے وہ شکوے کرتے ہیں اور کس اداکے ساتھ بے طاقتی کے طعنے ہیں، عذرِ جفا کے ساتھ بہر عیادت آئے وہ، لیکن قضا کے ساتھ دم ہی نکل گیا مرا آوازِ پا کے ساتھ مانگا کریں گے اب سے دعا ہجرِ یار کی آخر تو دشمنی ہے اثر کو دعا کے ساتھ

ہے کس کا انتظار کہ خوابِ عدم سے بھی ہر بار چونک پڑتے ہیں آوازِ پا کے ساتھ سو زندگی نثار کروں ایسی موت پر یوں روئے زار زار اہلِ عزا کے ساتھ بیٹا نہ دیکھتے ہے۔ پردہ غیر پاس اسے بیٹا نہ دیکھتے اٹھ جاتے کاش ہم بھی جہاں سے حیا کے ساتھ اس کی گلی کہاں، یہ تو پچھ باغِ خلد ہے کس جائے مجھ کو چھوڑ گئی موت، لا کے ساتھ اللہ رہے گر ہی، بت و بت خانہ چھوڑ کر مومن چلا ہے کعے کو اک یارسا کے ساتھ مومن چلا ہے کعے کو اک یارسا کے ساتھ

شاعری کیا تھی جادو تھا، تمام لوگ ایک عالم محویت میں بیٹے تھے۔ وہ خود بھی اپنے کلام کا مزہ لے رہے تھے۔ جس شعر میں ان کو زیادہ لطف آتا تھا، اس کے پڑھتے وقت ان کی انگلیاں زیادہ تیزی سے بالوں میں چلنے لگتی تھیں۔ بہت جوش ہوا تو کا کلوں کو انگلیوں میں بل دے کر مڑوڑ نے لگے۔ کسی نے تعریف کی تو گردن جھکا کر ذرا مسکراد ہے۔ پڑھنے کا طرز بھی سب سے جدا تھا۔ ہاتھ بہت کم ہلاتے تھے اور ہلاتے بھی کیسے، ہاتھوں کو بالوں سے کب فرصت تھی، ہاں آواز کے زیر و بم اور آئھوں کے اشاروں سے جادوسا کر جاتے تھے۔ غزل ختم ہوئی تو تمام شعرانے تعریف کی۔ سن کے مسکرائے اور کہا: آپ لوگوں کی یہی عنایت تو ہماری ساری محنتوں کاصلہ ہیں، میں توعرض کر چکاہوں:

ہم داد کے خواہاں ہیں، نہیں طالبِ زر کچھ تحسینِ سخن فہم ہے مومن اِ صلہ این

ان کے بعد شمع استاد احسان کے سامنے آئی۔ میں سمجھاتھا کہ ان کی آواز کیا خاک نکلے گی، مگر شمع کے پہنچتے ہی وہ کیجلی سی بدل کچھ سے کچھ ہو گئے اور اتنی بلند آواز کے ساتھ غزل پڑھی کہ تمام مجلس پر چھا گئے۔ کسی شعریر مومن خال کو متوجه کرتے، کسی پر مر زانوشه کو، کسی پر استاد ذوق کو۔ ان کی عظمت کچھ لو گول کے دلوں پر ایسی جھائی ہوئی تھی کہ جس کو انھوں نے متوجہ کیا، اس کو تعریف کرتے ہی بن پڑی۔ردیف سخت اور قافیہ مشکل تھا، مگر اس کی استادی کی داد دینی چاہیے کہ ان د شواریوں پر بھی ساری کی ساری غزل م صع کہہ گئے ہیں۔ مائے لکھتے ہیں:

> تو کیوں ہے گریہ کُناں اے مرے دل محزوں نه رو نه رو که نه تجھ کو مجھی رلائے خدا بتو! بتاؤ تو، كياتم خدا كو دو كے جواب؟ خدا کے بندول یہ یہ ظلم، بندہ ہائے خدا! رضایہ تیری ہول دن رات اے صنم مصروف جو اِس پیہ تو نہیں راضی، نہ ہو، رضائے خدا بتوں کے کویے میں کہتا تھا کل یہی احسال یہاں کسی کا نہیں ہے کوئی سوائے خدا

جب یہ پڑھ چکے تو مرزاغالب کی باری آئی۔ یہ رنگ ہی دوسر اتھا، صبح ہو چلی تھی، شمع کے سامنے آتے ہی فرمانے لگے: صاحبو! میں بھی اپنی بھیرویں الایتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایسے دل کش اور مؤثر کہے میں غزل پڑھی کہ ساری محفل محو ہو گئی۔ آواز بہت اونچی اور پر درد تھی۔ پیہ معلوم ہو تا تھا کہ مجلس میں کسی کو اپناقدر دان نہیں یاتے،اس لیے غزل خوانی میں فریاد کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ غزل تھی:

> دل نادان! تجھے ہوا کیا ہے؟ آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے!

هم ہیں مشتاق اور وہ بیزار

کاش بو چھو کہ مدعا کیا ہے؟ پھریہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ غمزہ و عشوہ و ادا کیا ہے؟ نگرہ چشم سرمہ سا کیا ہے؟ جو نہیں جانے وفا کیا ہے! اور درویش کی صدا کیا ہے! میں نہیں جانتا دعا کیا ہے! میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں؟ شکنِ زلفِ عنبریں کیوں ہے؟ ہم کو ان سے وفاکی ہے امید ہاں بھلا کر، ترا بھلا ہوگا جان تم پر نثار کرتا ہوں

میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے!

غزل پڑھ کر مسکرائے اور کہا کہ: اب اس پر بھی نہ سمجھیں وہ، تو پھر ان سے خدا سمجھے۔ حکیم آغا جات سمجھے۔ فرض تعریفوں کے جات سمجھ گئے اور کہنے لگے: مر زاصاحب! غنیمت ہے کہ تم اس رنگ کو آخر ذرا سمجھے۔ غرض تعریفوں کے ساتھ ساتھ مذاق بھی ہو تارہااور شمع استاد ذوق کے سامنے پہنچ گئی۔ استاد نے مر زافخر و کی طرف و کیھ کر کہا: صاحب عالم! غزل پڑھوں یا کل جو قطعہ ہوا ہے وہ عرض کروں؟ کل رات خدا جانے کیابات تھی کہ کسی طرح نیند نہیں آتی تھی، لوٹے لوٹے صبح ہوگئی، شب ججر کا مزہ آگیا، اس کشاکش میں ایک قطعہ ہو گیا ہے، اجازت ہو تو عرض کروں۔ مر زافخرونے کہا: استاد! آج کا مشاعرہ سب بندوں سے آزاد ہے، غزل پڑھیے، اجازت ہو تو عرض کروں۔ مر زافخرونے کہا: استاد! آج کا مشاعرہ سب بندوں سے آزاد ہے، غزل پڑھیے، قصیدہ پڑھیے، رباعی پڑھے، قطعہ پڑھے، غرض جو دل چاہے پڑھیے، ہاں کچھ نہ کچھ پڑھے ضرور۔ استاد ذوق قصیدہ پڑھے کہا ور قطعہ ایسی بلند اور خوش آیند آواز میں پڑھا کہ محفل گونج اٹھی اور ان کے پڑھنے کے اندازنے کلام کی تاثیر میں اور زیادہ زور بیدا کر دیا:

کہ تھی اک اک گھڑی، سو سو مہینے مربے بختِ سیہ کی تیرگی نے کہوں کیا ذوق! احوالِ شبِ ہجر نه تھی شب، ڈال رکھا تھااک اند ھیر

ارے ظالم! تری کینہ وری نے یڑے یہ زہر کے سے گھونٹ پینے بہت الماس کے توڑے گینے طلوع صبح سے منہ روشنی نے یقیں ہے صبح تک دے گی نہ جینے پڑھی کیلیں سرہانے بے کسی نے لگا رکھے تھے میری زندگی نے اذاں مسجد میں دی بارے کسی نے اذاں کے ساتھ ٹیمن و فرسخی نے کہ خوش ہو کر کہا یہ خود خوشی نے

تبِ غم شمع سال ہوتی نہ تھی کم اور آتے تھے پسینوں پر کسینے یمی کہتا تھا گھبرا کر فلک سے کہ او بے مہر، بد اختر، کمینے! کہاں میں اور کہاں ہیہ سب، مگر تھے مری جانب سے تیرے دل میں کینے سواس ظلمت کے پر دیے میں کیے ظلم عوض کس بادہ نوشی کے، مجھے آج حواس و ہوش جو مجھ سے قریں تھے ۔ قرینے سے ہوئے سب بے قرینے مری سینہ زنی کا شور سن کر سے جاتے تھے ہمسایوں کے سینے اٹھایا گاہ اور گاہے بٹھایا مجھے بے تابی و بے طاقتی نے کہا جب دل نے، تو کچھ کھا کے سورہ نہ ٹوٹا جان کا قالب سے رشتہ بہت ہی جان توڑی جال کنی نے بهت دیکها، نه دکھلایا ذرا تجی کہا جی نے مجھے یہ ہجر کی رات لگے یانی ٹیوانے منہ میں آنسو مگر دن عمر کے تھوڑے سے باقی کہ قسمت سے قریبِ خانہ میرے بشارت مجھ کو صبح وصل کی دی ہوئی ایسی خوشی اللہ اکبر!

مؤذن! مرحبا! برونت بولا تری آواز کے اور مدیخ آخری شعر پر پہنچے تھے کہ برابر کی مسجد سے آواز آئی: اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ہی سب کے منہ سے فکا: "تری آواز کے اور مدینے" اذان ختم ہوئی توسب نے دعاکوہا تھا تھائے۔ دعا سے فارغ ہو کر مرزا فخرونے کہا: صاحبو! کچھ عجیب اتفاق ہے کہ فاتحہ نجیر ہی سے مشاعرہ شروع ہوا تھا اور اب فاتحہ نخیر ہی پر ختم ہو تا ہے۔ یہ کہ کر اضوں نے دونوں شمعوں کو، جو چکر کھا کر ان کے سامنے آگئ تھیں، بجھادیا، شمعوں کے گل ہوتے ہی نقیبوں نے آواز دی: حضرات! مشاعرہ ختم ہوا۔ یہ سننا تھا کہ چلنے کو سب کھڑے ہوگئے۔ سب سے پہلے مرزا فخر و سوار ہوئے اور پھر سب ایک ایک کر کے رخصت ہوئے۔ آخر میں مَیں اور نواب زین العابدین خال رہ گئے۔ میں نے ان کا شکریہ اداکیا۔ کہنے لگے: میال کر یم الدین! یہ تمھاری نیک نیتی تھی جو اتنابڑ امشاعرہ بخیر وخوبی ختم ہوا۔ تمھاراکام بھی بن گیا اور میر اارمان بھی نکل گیا۔ ایجھا خدا جا فظ!

## تقسدير

## در ماندگی میں غالب آ کھھ بن بڑے تو جانوں جب رشتہ بے گرہ تھا، ناخن گرہ کشا تھا

دوسرے روزسب سامان اٹھ گیا اور پھر وہی چھاپے خانے کی گھڑ گھڑ اور پریس مینوں کی گڑبڑ شروع ہوگئ۔ میں نے دوسرے مہینے پھر مشاعرے کا اعلان کیا، اشتہار بھی تقسیم کیے، مگر گنتی کے آدمی آئے، آخر یہ مجلس بند کرنی پڑی۔ پچھ تو مطبعے کے کام میں نقصان ہوا، پچھ ملاز مین پیشگی رقمیں دبا بیٹے؛ غرض تھوڑے ہی دنوں میں میرے دوچار جاہل شرکانے مجھ سے فریب کر کے مطبع چھین لیا۔ ہر چند کہ میں نے سوچاتھا کہ اگر دعوی کروں، حاکم بے شک میر اانصاف کرے گا؛ لیکن چند صدمات پڑجانے کی وجہ سے وہ ارادہ بھی پورا نہ ہوا۔ اُس مشاعرے کی کیفیت کے مسودات پڑے دہ گئے ہیں، دیکھیے کب چھیتے ہیں اور کون چھا پتا ہے۔

فقط